

## جملة حقوق مسيح ببطرسيرشا بدعب سيس كنام محفوط

Acc. No.

تاریخ اشاعت :- ۲۷ردسمنب ۱۹۹۳

مطابق ١١/رخب المرجب ١١١ه

تعداداشاعت :- ياريخ سو

سرورق :- قیم تسرمت نه بر ر

کتابت ہے۔ نضک محمد

طباعت - اعجاز بِزطْنگ بِرس چِمته بازار - حيورا بَا و

قیمت :۔ وہ روسے

ب**رون بند :-** هاندار

ملاكيت

• محمای بسطیر سنجیسان محمان و حدر آباد ر بر بر ماه این مناط

• 302 م أونط متوشى الإر منسل

موری ادگ - سیگر بیط - حدراً با د - ۱۵...۵

## انتساب

"میرے مفس سیدوسیم عباس سے نام اور کھٹ تی رامث راکزر کے نام \_\_\_ جن دونوں کی حصر کہ افزائی نے مجھے سلم کاربٹ یا "



ا مقدمه ( داکرراج بها درگور ) . . . . .

٩\_ اور كيم بلككه بمكليا .

|       | ۱۰- بازگشت.                     |
|-------|---------------------------------|
|       | اا۔ دیکیھو میں زندہ ہول! ۰۰۰۰۰۰ |
| 110 . | ۱۱ قراور                        |
|       | ۱۱۷ - رکشنه حق شناسی کا ۲۰۰۰ م  |
|       | ۱۰                              |
| 194.  | هاد عمب رت ۲۰۰۰ م               |
| 14    | ۱۹- صليب كالوجم                 |
| 124.  | ١٤ لاستن كاقيمت                 |

## طراكرط راج بهادركور



سکینہ کی کہا نیوں میں وہ بھی ہیں جوسبخیدہ ہیں اور وہ بھی جوہلکی کھلکی میں ۔ ان کے کرداران کے چلتے کھرتے ماحول کے آخر میدہ اوران کے جمالیا تی خلوص کے پرور دہ ہوتے ہیں - بعض کہا نیوں میں کرداد سے زیادہ کہانی کامجوعی آثر نایاں سے۔

کا بموی نامر میں ہے۔
یہ بہا ہی کہانی "وقت کا انتقام" قادی کو این گرفت میں لے لیتی ہے۔
ہے۔ کہانی ایک" بڑی دلیڈھی "والے نواب کی ہے جو ابھی لینے پرانے کرو فر ادر جھو طمے معیب ادول پراڈے ہوئے میں ان کے دو بیٹے ہیں جب ہداورا عجاز ادر دونوں میں بہت فرق ہے۔ منتی با با بڑی دیوڑھی میں ملازم میں ۔ لیکن ذہ نے کے ستامے ہوئے میں۔

منتی بابای شادی بوق سید سیکن ان کی بیوی کو داور هی کامصنوی ماحی کامصنوی ماحی کامصنوی ماحی کامصنوی ماحی کامصنوی ماحی کارسی کارسی کا میں ایک جمنت کشی اور منه بی اس کا میں ایک جمنت کمی اور منه بی سیار کی میں کی میں کار میں اس کا بھا کو نہیں ہور کتا ہو کو اس سے جمنت بعد میں کار میں اس کا نبھا کو نہیں ہور کتا اور میں اس کا نبھا کو نہیں ہور کتا ہو اس کا نبھا کو نہیں ہور کتا ہو کہ اس کا نبھا کو نہیں ہور کتا ہو کہ کار کے در کھی کار کی کار

سری کانت دونول کا دور "، ہے۔ مجاہد کی حابیت کو تا ہے اور اعجاز کو بدات دونول کا دور "، ہے۔ مجاہد کی حابیت کو تا ہے اور اعجاز کو بداتی د نیا کا تیور مجھا ناچاہت ہے۔ پھر دوبادہ جیب سری کا نت لینے دطن لوش ہے تو حالات بر لے ہوتے ہیں۔ اعجاز کی شادی بڑے طمطراق سے برویکی ہوتی ہے۔ دیزا آنے پر وہ بھی چلا جا تا برویکی ہوتی ہے۔ دیزا آنے پر وہ بھی چلا جا تا ہے۔ دہاں امریکہ میں اعجاز کی بوی کسی اور سے بیٹیگیں دواتی ہے اور اعجاز سے اور اعجاز سے اور اعجاز سے دہاں امریکہ میں اعجاز کی بوی کسی اور سے بیٹیگیں دواتی ہے۔ اور اعجاز سے اور اعجاز سے دہاں کی طلاق ہوجاتی ہے۔ اب نواب کی حالت خستہ ہوجاتی ہے۔ سے دہاں اس کی طلاق ہوجاتی ہے۔ اب نواب کی حالت خستہ ہوجاتی ہے۔ سے دہاں

کی عظمت دیکھنے اس نے ہم رف اپنے بچے کو دا داکے پاس بھیجاکہ ان کا جی بہتے بکتے کو دا داکے پاس بھیجاکہ ان کا بخت بہتے بکتے بلکہ مجاہد کو کھی بھیجا ۔۔ ابھی بہت موتی ہے - نواب اب بچھتا ہے بند تھے۔ سری کا نت کی نواب سے بات موتی ہیں ۔ ستادہ ماضی کی ساری تلیخوں کھے اور ستادہ کو لے آنے کے لئے کہتے ہیں ۔ ستادہ ماضی کی ساری تلیخوں کو کھول کر دلوڑھی آجاتی ہے۔ اس کہانی میں مری موئی جاگیر دادی سماج کے جھولے طمط اق اور نئی آجھرتی موئی سماج سے اس کہانی میں مری موئی جاگیر دادی سماج کے جھولے قروب ایک انکٹنا ف ملت ہے ۔ ایک تو مجی اپنی انا اعجاز کا فخر اور اس کی سبکی ' بڑے نواب کا چھیت ولیہ جملے آپ کو بیوئکا دیں گے۔

د دیورهی والے آب بھی لینے ولوں میں جبوئی شان اور تو د غرض کے اندھیرے پھیلائے مہوسے میں جبکہ باہر کی دنیا تحقیق و تحبسس کے میدان میں گامزن ہے " کھرا ج کے نو دولتیوں نے ایک اور ابعاد کا اصافہ کیا ہے۔

و دیوڑھی کے اطراف کئی مزلہ عارتیں کھڑی ہوگئی تھیں جن کی اونچائی نے دیوڑھی کے اطراف کئی مزلہ عارتیں کھڑی ہوگئی تھیں جن کی اونچائی نے دیوڑھی کی مبندی کو بیت کر دیا تھا "

اس جلے کی اٹراتی بلاعنت غور طلب سے ۔نی عما رتیں پرانی دلوڑھی کو نیچا و کھا گئیں ۔

" فراخ دل کون ؟" بین روسٹن کاکر دار پوری کہانی پر چھایا ہواہے دوش کا شوہر لاری کے حادثے میں مرجا تاہدے ادراس کو ایک بچہ رحیم ہوتلہے۔ دوش شمر میں ایک گھر میں کام کرنے نے گلتی ہے۔ مالکن اس سے خوش اوراس کے نیچے رحیم پر دہر بان ہوتی ہے۔

لیکن روش کے تعلقات و نکو کے چامے والے سے ہوجاتے میں - اور وہ حاملہ ہوجاتی ہے۔ بس جب یہ راز کھلت سے تو الکن اسے محطے کھانے كال دىتى بىع - ووكن حلى جاتى بساسكن ما يوس ندي سائد - ايك وكيل صاب سے پاس بہتر ا موار برکام کرنے تکتی ہے۔ ما مکن کی ایک دوست براد حمیکا بروق سے ۔اس کے گھر زوروستور سے شادی موتی مع لیکن بر راز جب کھلت سے کہ اس کی بہوش دی سے پہلے بى حاملى موجاتى سے دا دھيكاكى بہو لينے آپ كوجلاكر خودكى كرنا چاہتى سے دواخاند لیجایاگیا ۔ اس نے پیرا بیان تو یہ دیاکہ اس نے اپنی مرضی سے خود کو جا ایا ہے لیکن بعد میں مال باب کے اکسانے بر بیان بدل دیتی سے کر سسرال دانوں کے مظالم سے ننگ اکو خودشی کی ہے سرال والے گونت رکر لئے جاتے ہیں ایکن بهرحال محيان مين كے بعداصلي دسما ويز دوا خا نے سے حاصل ہوجاتی ہے جس ميں اس كے حاملہ ہونے كا ذكر ہوتاہے۔ سرال والے چھوط جاتے ہیں۔ اب روش اپنی بہلی مالکن کے باس آت سے رحیم بھی ساتھ سے مالکن نے روکشن اوررا دهيكائي ببوكا مواز منكيا ود گناه كايبناوا ايك سيكن زندگ كالباك الك الك" مالكن كي نظر مين روشن اونجي أكلقتى سے ده كيمر أسم إينے يكس هم برر کولیتی ہے اور دوش اپنی زیادہ تنخواہ والی نو کری کو چیور کر پرانی مالکن کے پاکس اس جاتی ہے " فرائ دل کون بیٹھے یہ روشن ہی توسیعے۔" را دھیکا کی بہوتہذیب کی بروردہ اور روستن تہذیب سے نا استناساً کیک لینے فعل کیلئے معاشرے کو جواب دہ اور دوسری معاسرے کے لئے بے معنی ایک خودسی

کی دومرینے لینے جذبات کے دھارے کو موار دیا " و سے کا دکھ" میں شہریا زیکسلائیں ہے تیا سے مّما ترحرورہے لیسکن اس میں شریک بہتیں۔ بڑھائی ختی کرنے کے بعد دیا کا کلاری کے لئے نتی ، ہوتلہے ادریہ مات اس کے نکسلا تمیٹ احباب کو پریشیاں کر تہہے کہ وہ جوان کے دا زول سے دانف تھا ال كے لئے عذاب نه بن جائے - اس لئے اُسے فسا دات کے زمانے میں قت کر دیا جا تا ہے سے سنسم ماید کا باپ میں مجھتا ہے کہ وہ نسادا میں مادا گیا۔شہریادے باب کا دورست بھی اس گادُں کا تھا۔ اور ضادات کے تھنے کے بعد لینے دوست سے ملنے ا تاہیے ۔ داکتے میں ایک نوجوال ملما \_ سے اور ساری کہانی سناتا ہے اور کھر کتا ہے کہ میں بھی شہر یا دکے بایب سے ملنے جاریا ہول تاکم اسے حقیقت بتلا دول - اور کھر لینے آپ کولولیں ك سيرد كردول - اسى كسائقي توشر يارك تا تلكيّ -نسادات يرايك ببت نولصورت كباني وديكهويس زنده سول ہے۔ یر پنجاب کی دم شت بیندی کا اضانہ ہے۔ دم شت بیدوں کی گولیوں سے ایک بس کے ممافرمادے جاتے ہیں ۔ سرمیند سنگھ اس خبر سے پریشان ہے احد نیکطری میں حادثہ کا شکار ہوجا تاہے اوراس کا ہاتھ زخمی ہو جا تا ہے ۔سرنیدنگھ کا ایک دوست اسماینے گھر نے جا کر اس کی دیکھ کھال کر تاہے - اس کا بیٹیا سذيب اس كى خدمت كرما سع كيكن اس كى أنكهين خواب مي اور أيركسين ن سر میذرانگھ کے دہت زدہ علاقے میں می ممکن سے۔ سر منیورسنگھ مندسی اوراس کا باپ اس علاقے کو جلتے ہیں

*ںندیب کا آبرلیشن ہوج*ا تل<u>ہے۔ ایسے</u> میں دمہشت پیمندوں کی *سرگرمپ* ں پھو بطق میں سرمندر تکھ اورائس کا بیط باسرنکل بیتے میں تاکر مندسب اوراس كالإب محفوظ رمين - دميت بيندول كي ارسير سرينيد رسنگه كا بيل د جديدر كل مرجاتك بعد - باب لين بين كالاسش لل كالمراتاب .

الله يب مريب در منكه كے يا وس ليك أيا اور ميذر سنكه كو

محسوس سواکه و جلیدرست نگیر کهروب<u>ا س</u>ع<sup>دو</sup> و میکیوس زنده سمول <sup>۱۱</sup> ایک اور کمانی دو ق را کدائمی غورطاب سے -قد سیہ نے الور کو

یال رکھا ہے نو کریے سے کیکن ہر بھگر ماتھ بیجاتی ہے ۔ بڑوں کی دعوت میں انور كى بے عزتى ہوتى سے اسے عطاد يا جاتا سے لايكن انور كے كلاس ميط ك كحرد عوت سے ديوانور كوماتھ ساتھ لئے كھ تلے انور كولگت سے كم یہاں ایناً میں ہے وہ امیروں کی دعوت کی بیگا نگی بیماں کی بھی بھی ہجی ہمیں سکتی \_ انور قدسیه سے کہتاہے کرہم حرف دیبوجیسی دعوت میں جامیں گے۔ بیمال دد قدراد الكون عيه انوريادييويا دونون!

دو سسرى كهانيال بهي ترجي هفتے ست علق ركھتى ہيں ليكن « لامن كى قيمت " کا ذکر فروری مجھتا ہوں۔ بیکہانی بس کے اس حادثے کے بعد لکھی گئی سے جبکہ دہ حین ماگری ریاگ کوتوڑ کر تالاب میں گر طری اور بہت سے می فر

راجاكى رامى سعت دى تو بوجاتى سعدسكن رامي اباب لالو پرتیان سے اس نے گا کل میں سب کچھ کھو کرشہ میں بنا ہ لی۔ قب کمی لوگل کو جواب مک بلا مگ مزدود کا کا کر رہے تھے نمین ملی ہے دیں برکھی ہماں اب کھر بن زمین خرد لیں برکھی ہماں اب کھر بن زمین خرد لیں برکھی ہماں اب کھر بن گیا ہے ۔ اللو ابنی بیٹی سے کہ تا ہے تم اس کھر کو نمسکار کرتے ہوئے کام پر رہا نا ۔ اُسی گھر میں لاج کام کر تا ہے ۔

درجا نا ۔ اُسی گھر میں لاج کام کر تا ہے ۔

دا جا اور ان کی شما دی ہے بعد لالو لینے گا دُں جانے کے قبی میں سواد ہوجاتا ہے اور اس کے موادثہ ہو تا ہے واجا اور ان کی شما دی کے حداثہ ہو تا ہے دو ہزاد معاوضہ ویا ہے ۔ رای کہتی لائش کی قیمت کرتے ہیں حکومت نے دو ہزاد معاوضہ ویا ہے ۔ رای کہتی ہے ۔ رای کہتی المن کی قاری پر چھیکا جاتی ہے ۔

غرض کہانیوں کا یہ مجموعہ میمینہ ک یہ بی پیٹ کٹس ہے اور سکینہ خودا مجنن ترتی پسند مصنفین کی میش کش ہے۔ یقین سے قار میں ان کہانیو سے بہت کچھ صاصب کریں گے۔

ه ۲۹ نوبر ۱۹۹۳ مل جربها در گوار

اقبلاسين مل الوجر" مل الوجر" مل الموجرة الموجر

سی کی حرف افلار کے کتے ہی بن در تیجے ہی کتی ہی کھی کھوکیاں 'کھی اس کی حرف سامانی کھی شکفتہ بیانی ' تحریر کوانفرا دی دنگ سے آشنا کروائی ہے اود کھر کہانی خود کھی اپنے کھلنے ' وا ہونے اور قاری کے ذہن پر مرتسم ہونے کے لئے نت بن انداز افلاد کا مطالبہ کرتی ہے' بات بن جاتی ہے قریب خوس ہونا ہے جیسے ہو، نہیں بنتی تو جھوٹی بات ۔ ایسا محسوس ہونا ہے جیسے بات کی ابنی اسمیت کھے بھی مو، موضوع کتنا ہی ادفع ہو ، الفاظ اگر اس کے لطون کا تعین نہیں کرتے اس کے کرب کا یا اس کے انبسا طاکا بوجم الفالی کے انبسا طاکا بوجم الفالی کے انبسا طاکا بوجم الفالی کا یا دائی ہی دوجات آئے ہے۔

وی دہ جا ہیں رہے ہیں وبات ہے ہی اس مارہ جا ہے۔
ایسانہیں ہے کہ سکینہ ان باتوں سے بہرہ ہیں یا آئی انکھیاری
نہیں ہیں۔ وہ جتنے کھلے دل اور کھلے مزاج کی خاتوں ہیں وہ ومزا سی کھلے کھلے بیانیہ
سے ابنی کہانی کو کر ارتی ہیں ان کی اکر کہانیوں میں وہ ومزا سناگرائی
کم کم ہی ملتی ہے جو بیا نیہ کو تہد در تہہ بناتی ہے۔
ان کی تحریر میں الفاظ کی دوانی سے جو بیانیہ تحلیق بیا آ

وه ساده هې سرکه يې کې پر کارهې ـ ان کې کها ني قد آوران کې ترير کې ا یسی ہی سبک دستی کی مثال ہے ۔حس کا برتا و معاشی ومعاشر تی نا برا بری ك مشديد احداس سے كهانى كو گزار كر قد سبيد اور الور كوا يك ايسے أحتجاجي نكته عروج تک مے جا تاہے جہاں ہنچ کرآ نینے میں الور کا عکس حوالک عام را کے سے زیادہ کھے نہیں ہے۔ قدرت کو قد آور نظر آتا ہے لیکن کون کہ سکتا ہیک الورك معصوميت كم با وصف اس كے و هي جيسے الح اصامات كي آ ريخ نے قد شیر کی انسان دوستی کو نیا تیا کراس ( CLIMAX ) تک نہیں پہنیا باداگر ہیں غلطی نہیں کور ما ہوں تو بیہاں یہ بات حیاں ہے کہ قد سیبہ خو د سکینه بي اوريکې غيروا ضح بڼې که و ه کټانی کی اسی بات کو واحد تسکلم کا سبها دالے کو نہیں کہدکتی تختیں کہ ان کا انکساد اس بات کا اجازت ہی نہیں ' دیتا اور معیر ذراسی مخرش سے کہانی کے مجروح ہونے کا میسی خدر شرکھا۔

دیدا دو تیردو ای سرخ سائے ہوں ہے بروس روس اور است سال المرے بن ان ساری با توں کے باوجو دکھانی اکمری سی نگتی ہے لیکن اس اکمرے بن کے دور ہو جانے کے امکانات تھوٹوی سی ریا صنت سے ادر دوشن ہوجائیں گے۔
میں اپنے تینی یہ بتا دوں کہ بیرسی می فن تطیف کو بالکلیہ اللّٰہ کی دین نہیں سمجھتا تا و قشیکہ دہ انسانی دیا صنت کا بار گراں اٹھا سے اٹھائے تخلیق کے ساتھ نہ ہو ۔ یہ اور ما ت ہے کرجب یہ بوجھ میں فن بن جاتا ہے تو تخلیق کے الکھو ہے ساتھاج چٹا افول سے میں میں وشتے ہیں ۔

یں نے سکینٹی کہانیوں میں اسھلے بن کی نشان دہی تھی کا ہے اور تھیر امیدافزا صورت اجمال کا بھی فوری اظا دکیا ہے۔ یہ باستیں نے بغیر کسی تقویت کے ہنیں کی ہے ملیکہ میں نے اس ہزاء پاکن تھیورے کو سکینہ ہی کی ایک کہا نص " ذندہ قانون " میں پیکو الیاہے ۔

بربات این جائے طے کر سیانیہ "جہاں کہان کی سب سے بڑی توت ہے وہ یں کہان کا اضحلال کو کسی میں چھیا ہوا ہے اگروہ اکبرا ، سیاف اور انتقاب ہے۔

" زنده قانون " تهددارکهانی ہے ۔ اس کهانی کوسکیند نے چاد مخلف ذکون کی تقویروں کوامکی سفید گئے ہے۔ اس کہانی کوسکین جوان کی انتظار میں ایک استعوروں کوامکی سفید گئے ہے لیکن جوں جوں آپ الانتقوروں میں ایک (PAINTING) سی لگئی ہے لیکن جوں جوں آپ الانتقوروں کے اندرا تر تے جاتے ہیں یہ دلچسپ انکٹ ف ہوتا ہے کر ہر تقویرا بنا ایک الگی مفہوم اور ذاوید رکھتے ہوئے بھی اپنی تہوں سے امھر کر ایک دوسرے میں مدغ ہوجا تی ہے۔

رو کل تکر سے میدان کو زنرگ کی علامت بناکر سکینے نے بیش کرنے کی شعوری کوشش کی بانہیں یہ تو وہ جانیں اسکی کہانی اپنے قاری کے لئے یا دومیل کی شعوری کوشش کی بانہی اس کی جیلت بھرت ، اس کی گھا گھی اس کی جیل بیس کا ایک ایسا سماں بیش کرتی ہے جہاں حرف وملال کے سامے دور، دور

سک نظر نہیں آتے۔

" مُ س دن یا دو قبیلے کی عورتیں مانگ میں سیندور دھیے قیمتی سا دیوں کے ذرین پلٹوسے اپنا سیبنہ سجا مے جے دھیج کو گھرسے نکلیتیں ۔ ان کے مرواور بچے سریپر دنگ برنگی چھیے دار شغے با ندھے میلے میں شریک ہوتے ان کے ساتھ ان کے سے سیا ہوتے ۔ اس دن ان میلوں کی قسمت کا سیارہ عودج پر ہوتا ' انہیں خوب نہلا یا دھلا یا جا گاان کے سینگوں کو زنگا جاتا ۔ ان کے جسسوں پر دنگین نقوش بڑا ہے جاتے ان پر زدین گوٹے کی جا ددیں اوٹ ھائی جاتیں ۔ گلے میں جو لوں کے ہارڈ الے جاتے ۔ گویا وہ میلے کے دولہا ہوتے اور ان کے مالک مراتی ہے۔

اور اس کے بعد گوکل کھیا ، پتو دھا کالال دنیا بھر کی مجت بوراتیا ہے ہوگا ہے۔

ہمستہ ہمستہ ہمستہ یہ تصویر دھندلاتی ہے اور نا ذیرا پی تزبک اور جولانی کو ساتھ لئے اس پیلے سے گرجا تی ہے ۔ کھے ہی قدم پراس کو گرجا گھر دکھائی دیتا ہے ۔ اس کی شوخی طبع پلک جھیکاتے جھیکاتے سخیدگ کالبادہ اوڑہ لیتی ہے اور یہاں زندگ اینا دوسرا روب نازیر کے آگے بغیر کسی بیش بندی کے بھیلنے اور یہاں زندگ اینا دوسرا روب نازیر کے آگے بغیر کسی بیش بندی کے بھیلائے ایک ہے ۔ دمن و دل اس دوپ کو اپنے اپنے اندر سمولیتے ہیں ۔ یہ روپ متعود و ادراک کا روپ ہے ۔ یہ روپ زندگ کے جون و مطال کو اثا تہ جاں بناکر سب ادراک کا دوپ ہے ۔ یہ روپ زندگ کے جون و مطال کو اثا تہ جاں بناکر سب کھی تھے دیاں کو بھی کے دینے کے لئے تفسیا نفسی کی اسانی جبلت کو بنی لؤع آدم کے لئے قربان کو بھی کا مطالبہ کرتا ہے ۔ وہی ناذیر اپنی بیک دفت مندی مندی اور کھلی کھلی کھی سے اس منظ پی کھوجاتی ہے۔ یہ اقتباس دیکھئے ۔

ر صلیبی حبکر میربہت برا میلہ ہوتاہے ۔ اس دن فلیاش کے ایک میں میک میل میلہ ہوتاہے ۔ اس دن فلیاش کے ایک میلہ میں داقع کو دہرا نے

وانے اس حبوس ہیں وزنی صلیبی اٹھا منے چلتے ہیں۔ اس سال بھی گیادہ آدمیوں نے صلیبی واقع کو دہرایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے گناہ بختو انے کیلئے صلیبی اٹھاتے ہیں جب ان کا جلوس صلیبی حجر بہتیا تو مسلیبی بطادی کیئی اور ان گیادہ آدمیوں کے ہاتھوں ہیں ہوہے کی کیلیں کھونکی گیٹی بھریہ لوگ بانچ منط تک صلیب پر لطے رہے۔"

نا زیراس ماول میں گم صم ہے۔ اس کا ذہن ابنساط سے تھیوٹ کرریخ دمین ا کا دازدال ہوگیاہے وہ انسانی دکھ درد کا مداوا تلاش کرنے میں اپنے آپ سے رحلت کرجاتی ہے۔

"كيامى اجھا ہوتا يہ وزنى صلبيں الله الله جيلنے والے گياده آدى صبرو بحق اور ضبط نفنس كى صليب الله اليت اور عقيرت كے حبات مرح كے بتائے ہوئے عور و فكر كے دہت بوئے ورد فكر كے دہت بوئے ورد فكر كے دہت بوئے ہوئے جو برا بيول كے دھند لكول كو جھا نماتا ہے اور بھيرت كے آئينہ كو جيكا تلہے "

پیرایک برده ساگر تا به نازید کوذین کو بکا بک ایک تھٹکا لگآئے۔ چا دحیران آنکھیں اسے کھودتی دکھائی دیتی ہیں اور مجھیی دونوں تصویریں اپنے سارے ( BACK GROUND ) کے ساتھ کہیں اندھیروں یں کھوجاتی ہیں اور اس اندھیرے سے زندگ کا ایک اوری دویہ حینم لیتا ہے۔ استحصال کا گراوط کا ، در در دامن و در ندگ کاردب – انسانیت کے قبل اور شیطند. کے ننگ ناچ کا اعلان کرنے والا دوب - ایسا روب میں کی خون آئودگ کے دنگ بہت گھرمے ہیں - ایسا روب میں کا خون آئ من مر آج آدی کی دگ دگ میں سرایت کر گیا ہے -

سے طخصینی برط تی ہے ۔ ذراس دفت پہندی کو اپنا شعار بنالینی سے کہانی سنبھل کئی تقی ۔ ایک حد تک بس میں چھیر اس چھاٹا کی تفصیل غنیت ہے لیکن کہانی کا اٹھان سے لگا نہیں کھاتی ۔

سکینه اجازت دیں تومیں بر کہنے کی جسارت کروں کہ وہ اس بہل بیندی سے اجتناب کرسکیں تو کہانی ان کے قلم کی ایسی دوسٹنائی بن سکتی ہے جوان کی تورید کے لیر مختص ہو۔

سے میں ہے۔ یہ تصویراس وقت دھجیاں ہوجاتی ہے جب سفید ایمبسیار کا رکو ۔ منتوک رکھنے والا ڈزل انجن اپنی کھرط کھڑا ہٹ سے اس ماحول کی ہے سکونی کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ یہاں ڈزل انجن کسی صنعتی دور کا سمبل نہیں ہے ملبکہ اس کی آواز دریدہ صفت ماحول میں انسانی محدر دی کی ہواز کا منتقا دہ بن کر ا بھرتی ہے۔ اس آ واز نے ایک احبنی کوچوتھی تصویری اس طرح اجا گرکیا ہے کہ وہ برائیوں کوزیر کر کے ماحول ک سادی گندگیاں سمیط لیتا ہے اور ایسے ڈیزل انجن کی کا رہی کھونس کر صلاح ان ہے اور ایسے ہیں فاز بیروجی ہے ' اس نے مون کا شکریہ مک ادا نہیں کیا سمیستوں کے ال جائے ک بعد یہ تا سف فازیر کے ذمن کو ایک مذکئے گئی سمجدۃ سے کی صورت ہے آوام کر دیتا ہے۔

ا دهرخواتین افسا نه نگارول پی نسانی کرد ارون اور صفف نا ذک سے ہمررداند دویہ عام ہوتا جار ہے جوان کا فطری حق ہے اور بیرحقیقت کھی ہے کہ ہمارا معاکشرہ آج بھی مردی افضلیت کے اطراف کھو متا ہے لیکن ایک عیب بات ہے بی بعض وقت سوچت ہوں کہ رخ کری کی عمری کا حقوق میں اگر کرتی ہے تو مرد کا سہا دائے کری کرتی ہے کہ عورت بن تی تکمیں محصل کے لیئے وہ اسی سہا دے کو کئی کئی دویہ بیں خود جنم دیتی ہے، برورش کرتی میں اور جس کی ہو رستی ہے اور جس کی ہو رستی ہے اور جس کی ہو دستی کے ایسی کی جوان دو بزدل لونڈون کو گھرگی دے کر کھیکا دینے کے لئے کافی تھیں جوان دو بزدل لونڈون کو گھرگی دے کر کھیکا دینے کے لئے کافی تھیں ہوان دو بزدل لونڈون کو گھرگی دے کر کھیکا دینے کے لئے کافی تھیں ہوان دو بزدل لونڈون کو گھرگی

طیقاتی نابرابری کے مثلہ بداحساں نے بوں نگٹا ہے کہ سکینہ کے دمن پر گھرے ارتسامات چوڈے ہیں ان کی میشتر کہا نیاں اس موصوع کا احاطہ چرردی اورانفرا دی نگا ڈکے ساتھ کرتی ہیں۔ اس کے بیچیے مذکسی " الأم"

ك جهاب م، نكسى بندے ملح فلسفة حيات كا چوكسى جوتخليق كاركوكتاب اكتساب سے حال تو ہو حباتی ہے۔ احساس كى آينے كاحصة نہيں بن ياتی ، سكينہ ا وران کے شوہروسیم عباس سربرآورد ہ خاندان کے افرا دہیں ۔ آج بی سلیقے سے مٹائی زندگی گزار نے ہیں ۔ لیکن سکینہ اپنی اس کا سیاب زندگ سے کھے غیر مطیری می اس ایئے رہتی ہیں کوہ چاہتی ہیں 'م ن کاٹسکھ جیسین ان کے خامدان کے ایسے افراد کے حصتے میں بھی آمے جو دورونزدیک سے ان کی زندگی پر رت ک كرتے ہيں ۔ سكينربره مى مكھى خاتون ہيں ، اسسشنٹ سكر بٹرى كے عہدہ يرفائز میں میکی ان کے مزاج کی سا دگیان کا ممن مہن ان کا پہنا وا 'ان کا انداز تكلمراس بات كى داضح نشان دسى كرتام كرده كسى اليسى زيادة قيمى شيئ كوالين اندر جيبيا في موى مي جس ك جوت ان سارى نعمة ل كوجوانسي طال ہیں سایر پس دیوارسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی ۔ بیرجو ہرجس کی جوت ہیں آ تکھیں مو ندموندکروہ عرفان ذات کا سوداکر تی ہیں وہ مجانسا آبادہ ط ہرردی کا جذبۂ بے اختیار ۔حب پہ جو مرانسانی دکھ در در رکھنے والے کسی کھی ذہن میں اجارہ دارین جاتاہے توفن کار اپنا سکون اپنے ہی ما کھولسے كَنْوا بليمة البيمة المراحثجاج كي كللي وازبن كرابينه فن مين الجرتام مجمع مزيدي كينيكى صنرورت بنيس كد احتجاج فن كى زندگى كا قيمتى اثا تذم

ا س مجوعه بی آن کاکئ کها نیا س " بازگشت " وقت کا انتقام " جری" دا سنه حق شناس کا " اور پیر مبکله بک کیا " قدآ در " اور" فراخ دل کون" اسی موضوع و مرکزی تصور کوخرز جان بنا می موسی آی کسی موضوع سے بیر داست السنه سا اضطراب ، یه نگی نگی سی بی جینی کیافن کو جلا نہیں پنتے ؟
اس مجوعری ایک اور کہانی " رخت حق شناسی کا " بھی بڑی صد تک
سنجھلی ہوئی کہانی ہے ۔ موصوع دہی ہے جو سکینہ کا اپنا محضوص ہے وہ سب کچھ
اس کہانی یں بھی مل جا تا ہے جو مشرقی عورت کے لئے سکینہ کی لگا وٹ اور اخلاص
کے سبب ال کی اکثر نگا دخات بیں ملنا ہے ۔ لبس ایک بی بات کھٹکی ہے کرسکینہ
بیا بنیر کو تہر دار بنانے کے گرسے وا تعفیت دکھنے کے باوجو دکیوں اغامن کرجاتی
ہیں ۔ وہ ذیادہ صیفل کرتیں تواس افعانے کو بھی " فراخ دل کون " کے برابر دکھا جاسکا تھا ۔

"فراخ دل کون" سلجی ہوئی الیسی کہان ہے جواجی کہان کے بوا زمات
کوسی شی مورے ہے - دوست آ ہستہ آ ہستہ قادی کے ذمن میں جگر بنا فرلگتی ہے
اس کی وجہ بین ہے کہ اس کہانی میں بیا بند کا اکرا بین بنیں ہے جوکسی شخصیت کو
طائر بیت تو بنا دیتا ہے کیر کڑ بننے نہیں دیتا - دیکھی سکینہ نے کس تہد داری سے
مذائر کے کردا رکوا کھا رائے ۔ لکھتی ہیں ۔

دد جب دوستن کو ہا رہے باس رہتے ہوئے دوسال کا عرصہ بیت گیا تواس نے میرے اعماً دکا مادی میر حیا ا عرصہ بیت گیا تواس نے میرے اعماً دکا مادی میر حیا ا عبور کرنس - اب گھریں کنجیوں کا پھا بھول جانے پر جھے دست نہیں ہونے لگی »

" ضیر" اور" انا "کے مکا لموں نے بھی اس کہانی کو تقویت بہنجا اُ ہے۔ اس کہانی میں سکینہ نے تود کو بھی کہانی کا ایک کردار مینا لیپ اے اور ا

" FIRST PERSON " ين كهانى بيان مرى ع ايسة مي انبول نے روشن کوخو دیر فو قیت دی ہے اورم س عنیض دغفب کے لجد بھی جو دوشن کی حبنسی ہے داہ دون کی سرزئنش کا" ہیں "سے مطا لبہ کرتاہے ۔ سکینہ نے دوشن کو معا ف كرديا اورقبول كرليا ہے - بيال پيرا كي مختفرسے جيلے نے جودوسش كى زيان سے ادا ہوتاہے اُمس فریب واستحصال کی پردہ دادی کہے جودوشن کی نسانی مجبورلوں اور محمر وربوں سے فائدہ اٹھا کرعلی صورت اختیاد کرتا ہے ۔ اس طرح سکينه ايي ملازمر" روشن "كولها د هيكاكي بهوسے ادبيرا نھا ليتي ہيں . وو مجھے معاف كرديجية بى بى جى - اب بير كہنا ہے كار ہے کہ بیں اس عمر میں ہیں وصو کا کھا گئی ۔ میں جا دہی ہوں گ میرے نز دیک اس مجوعے کی سب سے خوبھورت کھانی ﴿ بازگشت سے ـ اس کہانی میں مجبود محض انسان کی نفسیاتی کر ہیں ناخن ناخن کھُلتی ہیں۔ اس کہاتی یں جبروا سنبدا دکے تازمانوں کی جو طسرمائے کے ہائقوں منجت وافلاس ہر

طبقاتی کش مکش اسی سماجی اورخی پنج اسی غیرانسانی استحصال اسی محاشرتی کب و کسا د کا احاط کرتا ہے جو سکینہ کو ہے آدام دکھماہے اور بی ہے آدامی کل این کوفن کی جان بن جائے گئے ۔ بیں سکینہ سے کہانی پر سی عقابی گرفت کا متعقا هنی ہوں ۔ میری حواہش ہے کہ وہ موضوع کو اپنی نس نس میں سرایت کم حافظ ایس جانے کا موقع دیں اور جب ٹیسییں ناقابل بر داشت ہوجائیں ' قلم اٹھالیں جانے کا موقع دیں اور جب ٹیسییں ناقابل بر داشت ہوجائیں ' قلم اٹھالیں کئی بادایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے با وجود بات نہیں بنتی ۔

ی بادا پیساری او ماج سرا سای بادا بیشاری این به دهیج سے سلمنے اکر بیٹھ دیتی کہا نی عجیب بر سرّ صف ہے کہی اتنی سے دھیج سے سلمنے اکر بیٹھ دیتی ہے کہ اس کا حذیب کچھا کچھا دیں ، بسا دیسا ددیں ۔ علام عباس کو "آ نندی "اسی الحرح مل گئ ہوگی اس کے بعد انہوں نے کہانی کو بہت مہل الحصول سجھ لیا ۔ بین ان سے اس بات بربالکا متفق نہیں ہوں ۔ بین کہانی کو بہت مہل الحقومی ہاتھ ہی نہیں لگتی ۔ ہاتھ لگتی ہے تو اُس کا ذلک متفق نہیں ہوتا ۔ اور بیر دنگ انگلیوں کی بچوروں سے کا غذیر اُس کے دھیج سے نتقل نہیں ہوتا ۔

نہیں ہوتا۔ پس بھی سکینہ کی طرح انہیں داستوں کا داہی ہوں۔ کمیمی کھی دماغ کی رگیں جبکے موضوع کو مزید سنبھال کر دکھنے کا پا دا کھودتی ہیں اور بین کوش لگ جا تاہے کہ اب یہ رگیس کیو ہے پڑیں گی یا بھر کہائی HAUNT کرتی کرتی خود کہیں گیھاوں میں مرجا سے گی تومیں نے فلم اٹھا لیا ہے لیکی کیا کروں کراس کے با وجوا بیا بھی ہواہے کہ نہ سرخ روہوں سکا نہ وہ نوکشی کہانی نے مجھے دی حس کا ہیں مثلاثی تھا۔ تحلیق کا کرب ، در دِ ذہ سے ذیادہ ہونا چاہئے ا دریہ بات مجھ سے بہتر سکیند سمجھ سکتی ہیں بات اورطویل ہوجائے گا۔اس لئے یں اس کہانی کے کچھ چھوٹے جھوٹے اقتباسات کی بیٹ کشی پر اکتھا کروں گا۔

وفي من أَكْر شَيْمة مَا بِأَ كَ حَجَدُ مُونَى تُواَبِ كَى فَر بِانَ بَيْ لَهُ مِنْ اللهِ اله

" دا فيه "

" كيا آن في ممال كي اوربهنين نهين بي ؟ كيا آن كي لوكيال اوربهنين نهين بي ؟ كيا آن كي لوكيال اسلم ميال كي قابل نهين ؟ وه كعلاا بين المطليون كابياه بياد السلم ميال سع كيول رجائين كي - ايسا وقت پرط نه براميربهنون

کوغریب بہنوں کی لواکیوں کی باد اَ جاتی ہے ۔ "

و آمنر نے اپنی دکھتی آنکھیں تڑیا بیگر کی جانب بھیریں اور بوجھا۔

" مصيبة آپ بركيول آك كى آتى ممال "

" آسند " ـ

 ماں نے اسلم میاں کے ذکر کا سبا دالیا۔ اور کہا ماشاً التراب اسلم میاں کے دوردل ( FITS ) کی شکایت میں کمی ہوگئی ہے وہ صحت مندد کھائی دے رہے ہیں "

"UL"

وو اورآ منه آپا؟ " واصير ته بحيين سے بوجها

\_\_\_\_\_\_ " راغنير"

آمنہ بہت کمزور ہوگئ ہے ۔۔۔۔۔ کیا بتاؤں آمنہ ما بننے والی تقی لیکن ٹریا مبیم نے اس کو ماں بننے نہیں دیا ۔کہتی ہے کرٹادی کی شراکط میں بہ نہیں تھا "

″ *U*レ″ \_\_\_\_\_

سیح کا دکھ پہلے تو چھٹی ڈسمبر ۹۲ء کے جس سانح عظیم کوکہانی کا مرکزی
خیال متصور کیا گیا ہے دہ اس کہانی میں ایک معمولی حا دینے سے زیادہ دقعت
مہیں رکھنا کرا خیاری راپورٹ کی طرح تعن طعن سے سی تو م کی ہائے مالی کا
دل دو نسیم کر دینے والا حا دیڑ کوئی تا ٹر قاری کے ذبین پرنہیں چھوڑ تا۔ اس
سانح عظیم کو بنیا دب کرایک ہو نہا دی جوان کے قتل پرشرت احساس کو
جھنچو کوکسی افوادی غم کوا جا گر کرنے کی معنی نامشکو رک گئی ہے۔ جس سے کچھ
حاصل نہیں ہوتا۔ جینا بجد کہانی ختم ہو نے تک بھی غم واندوہ کی کہیں ہمرددانہ
ضف تیار نہیں کرسکی جو کسی قوم اور ملک کی غیرانسانی سفاکا نہ بیدودی و
استبداد کوسادی دنیا کے آگر نشر منائ سے مار قدے۔ اس پر مستر اداس جلے سے کہ

ووسشہریار کے طوبو ٹی بررجوع ہونے سے پہلے ہی ارد ممبر ایک تنا ست بن کرآئی 4

کہانی کا سازا ڈھکا جیپا ، کسی کھی قاری کے سامنے واضح ہوجا کہے اور کہانی
ابنیار ما سہا تا تربی کھو بٹی تی ہے ۔ اپنے کا دُں کی تبا ہی کا بوجھ ذہن پرا کھا ہے حامد صاحب کا دُس کی طرف جل بڑتے ہیں جبہ انہوں نے برس ما پرس سے گادُں کی صورت نہیں دیکھی تھی ۔ حامد صاحب نے بیر تک ہنیں سوچا کہ اس دفت قوجان کے لائے بڑے ہیں۔ ان حالات میں ان کا بیسفرہی ایک غیر نفسیا تی عمل ہے بوں لگڑے کہ کہانی تی تحلیق ہوئی اسی لئے ہے کہ شہریا رکو جام شہادت بلایا جامے اور حامد صاحب کہانی کے قادی کے آئے وا دیلا می ایس سرنہیں کیا کہ قادی کے آئے وا دیلا می ایس سرنہیں کیا کہ قادی کہانی کے ساتھ جیتے ہو ہے حامد صاحب نے تواس مہم کو تھی بر ابر سرنہیں کیا کہ قادی کہانی کے خامیں نا ضر صاحب کے لئے باعث تسلی بنیا۔ خود حامد صاحب فلسفہ طرازی پرا تر آئے ہیں۔

دو بیطائم جا در بیس خو دس آئی طاقت نہیں یا تاکہ اس دکھ مجرے شخص سے آنکھیں ملاؤں ۔ مال اس متم رسید شخص سے آنکھیں ملاؤں ۔ مال اس متم رسید شخص سے اتنا ضرور کہد دینا کہ اس کے دوست حامد نے کہا ہے کہ ہما رے گاؤں کے اسکول اور کا لجے نے جہاں ہو ہمار سیبوت بیدا کئے ہیں وہیں زمریلے ناگ مجھی بیروان چڑھا ہیں انہیں ذہر ملیے ناگوں نے ہماری دھرتی کے بدن کی دنگت بیلی کردی ہے "

میرے نرویک اسپی فلسفیانہ موشکا فیول کا ایسے موقع پرکوئی محل ایک میں ہے جوندکسی اجتماعی غم کے جزبے کوا مجادتی ہیں یا دلاسردیتی ہیں۔ اور مذکسی افوادی عم کے ۔

یا بھر پہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا نی کو بوری طرح نہیں سمجھا ہے۔
اور سکینہ سے اس کہانی کی حد تک زیادتی کہ ہے ، اگرا بیدا ہے تو میں سکینہ سے
مسترعی ہوں کہ وہ اپنے قلب کی وسعتوں ہیں ممیرے اس جہل کو بھی کہ ہیں چھپالیں
کہ وہ بہرحال اچھی افغا نہ نگار بھی ہیں ' فن کار بھی اور دلِ درد آ سشنا
دکھنے والی خاتون ہے مثال بھی ۔

یں سکینہ کے دوسرے مجوعے میں موصوعات کے تنوع کا انتظاد کردں گا اور صرف سے لئے کردں گا کہ وہ کہانی سوچنے ' بننے' بر تنے اور وقت پڑے قوط مکر اسٹے طمکرا ہے کر کے رفو کرنے کا گرفیجا ن گئی ہیں۔

> ا قبال متین ۱۱ ردسمبر۱۹۹۳ سه کهانی ته کتاب نگر - نظاً) آباد اینی (۵۰۳۰۰۱)

## س في النظيم الامين



سکیمنه وسیم عباس کی کہانیوں کا مجموعہ در صلیب کا بو چھے پارھنے کو هلا اور مجھے خوشی حاصل سودی ہے۔

مجھے ان کی تحریر میں ایک گیرائی اور گھرائی ملکی - بچھے ان کی موج ان کی اپنی اس کی اپنی اس کی اپنی اس کی اپنی اس کی تحریر میں نے میں نے موج ملکی اس میں ان کی تحریر میں ان کی تحریر ان کے میں الفاظ خور اس میں ان کی فسکران کا تدبر بھی شامل ہے ۔ مث ل کے طور پران کے یہ الفاظ خور سے پڑھے ۔

وسامنے دیواریسی بیم کی شرخ تکسے دے میرا ذہبن ہو جہ کر لیا چونٹیاں! اس موسم میں! میں جیران ہوگئ کھر موسیقے لگی گئی چھوٹی سی جان سے جیونٹی کی اور کتنی محنت کرتی ہے وہ اسپ کن اپنی کسی ہم جینس کے اسکتے ہا تھ نہیں کھیلاتی " اسی محنت کا پر تو شخصے سکیں نہ کی تحریروں میں ملا ۔ اسپ کن صرف تحف ہی نہیں۔ اس میں ان کے خیالات اور جذبات کا عمل دخل تھی سیسے ۔ ساتھ ہی مجھے ہے اس کے میں مجھے یہ اس میں الدان کی گرفت مضبوط سیسے ۔ میں الدان کی گرفت مضبوط سیسے ۔

مكىين كوبات كين كاسليقه آتاسے ليف نيالات كوده ساده لفظول ميں اداكرتے ہوئے اچانك بات كوالسامور دسے دیتی ہیں جس سے دساری استجما بی كیفت سے دوچار ہوجا تلہ ہے۔

اور لکھے ہوئے فقرول کو پڑسے ادر کھرا فری جلے بوڈر کیجئے۔
اس میں طنز کا کھر لویہ وار سے جو بط ھنے والے کو خور و ف کر پر مجبور کرد تیا ہے۔
اور یہی کسی ادیب کی سب سے بڑی کا میابی ہے کہ قاری اس کے ذمنی سفر میں جو بھی موڑا کی اس کا نشر کی اس و ۔ پڑھنے والا صون ح ور م ا ہو ۔ ا دیب جو بھی موڑا کی اس کا نشر کی اس و ۔ پڑھنے والا صون ح ور م ا ہو ۔ ا دیب کے میدان میں سکین ہے گوش آئٹ نرمتقبل کے لئے میری نیک جمنامیں ۔

رنبع منظور الامين



سکینه وسیم عباس کی ادبی تخلیق کاجائزه لیتے ہوئے ان کی شخصیت توبیش نظر کھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انکھوں نے کس ریاصت سے خرمن ادب کی خوشہ جینی کیسلئے ابنیا ذہن بنایا ۔ معاشر سے سے اخلاق ادر سماجی اقدار کو رکھنا توہر ادب کا شعاد ہوتا ہے لیک فرا دیب کے حالات جربات علمی سطح اور نفیاتی بیسی منظر مختف ہوئے سے اس کا ذادیہ لگاہ بلکہ دویہ تجدا گا نہ ہوتا ہے۔ غرض کسی کی ادبی حیثیت ہو کھی اس کا مطبع نظر تخلیقی ارتقام ہونا فردری ہوتا ہے۔

یبال یه مراحت بجاسے کوکسی ادیب سے بخی کرداداوداس کی دہنیت کااس کی تخلیقات براتر مہوتلہ سے دبیت یول بھی دیکھنے میں آ تا ہے کہ ایک ادیب شاعریا نسانہ نگاداد بی اعتباد سے لکھتا ادر کہت کچھا دراس کی عمل زندگی اور نظریات میں ہم آ بنگی بوتوف کری گہرائی کے ساتھ علمی صداقت کا مظاہرہ بہتر ہوتا سے سے ۔

جبال نک اس انسانز گار کا تعلق سے ماری قبری رستے داری سے

ہط کر تربتیں زیادہ میں۔ چنانچے مجھے ان کی زندگی کے حالات اور ذہنی سب منظر سے بہت حدیک دا تفیت سے ۔ انھوں نے اپنی تخلیق سے قبل اور تخلیق کے دوران اعلیٰ اخلاقی اورمعا سشرتی اقدار کا یکس می<u>کھتے ہوئے نقط زندگی کے تع</u>تاصوں کو تبولى بنبيس كيا اس كالمحيول كالإركال سينكا حوصله بهي بيداكيا -بس يي حوصله جذبُرايت ركتم ادت بيت كرف مريم خامرين وصف لكا ادراس كاعنوان د صليب كالوجية بن كيا-

اب د تکھنے ان کی شخصیت کیسے انجری ۔

ریاستِ حیدا آباد میں « شریفِ گھ<u>انے " سے</u> مراد کیا ہے بھی گھرانے تھے جِن كى بيجان نقط شرافت تھي- منشان وشوكت سے كوئى تعلق تھانہ اعلى جميده دارى کی تجھے تمبیاً ، مزمر تنبے <u>کے لئے</u> ضمیر فروشی ہوتی - بیہاں مذہبی تعسلیم اور اخلاقی تر ببیت صر*ودی تھی۔ امودِخاند داری جاننا تنسوض تھ*ا۔ دکن کی باد تنا ہلت کے دیرا تر مخصوص لتواب منكها كي جاتے جوام ائے ملطنت مصلے كرعا كتم روں ميں ياكے جلتے۔ اس کےعلاوہ لوگ تناعت میں مگن نسبتے۔ لیسے ہی ایک گھرانے کی برورده سكين ركيم عباس مي - سركاري نوكري كرت موس اين دسياتنوم وسیم عباسس (افسانہ نویس) کے مما تھ جو فطر قا تھونے بھالے بیٹیم مگراینی آزاد خیالی وا زاد شربی ی خاموش سبایع کرنے میں سب مصفے میں خوشگواد از د واجی مفر طے کرنے کے لئے اٹھیں خود کو شے سایخے میں ڈھالنا بڑا۔ دوسری طرف خانداتی دوا مات کا تہر دل سے لیا فاکرتے ہوئے اپنے سرال کے بزرگول کی خدمت کی بدولت انصیں دونتہ میں دعائیں ملیں - صرورت مند اور بے سہارا ملازم کے

دکھ درد کواپنا سمجھنا کیوں محموس موتلہے ان کے گھر میں خیر دبرکت کا باعث ہوا۔ دل د دارغ مون موسنے کے ناسطے حقیقوں کامتا ہدہ کرنے میں ایمانداری کا ثبوت دیا۔ کسی زُمرہ حیات میں فدا بھی انتظاف کا شعلہ بھر کرتا د کھائی دیا تو ایپنا دامن بچاتے ہوئے مباہلہ کا بوجھ مخالفین پرڈال دیا۔

بین مکان پرلیسی نشعتوں کا اسمام کرتی رمی بین میں داشد آزر ادر میری شرکت الدار آزر ادر میری شرکت الدام کوتی دان کا میری شرکت الدام ہوتی ۔ ادبی دفرسی محنوا نات برغیر جانب دارانہ گفت گو کے مواقع ال کے لئے سودمن دسیوئے ۔

موصوفہ کے فیالات ادر کی ندگی میں تصادم نہ یں ہے وہ اپنے متھا کی حد مک کو نوالات ادر کی ندگی میں تصادم نہ یں ہے وہ اپنے متھا کی حد مک کو نہیں۔ آپ اپنی نقاد کھی ہیں۔ بینی آپ اپنی اصل ہے کرنے کا آبا ف دکھتی ہیں۔ یہ ندمیب کی یا بند ہیں۔ ال کے دوست الگ الگ مکتب نحیب کے مجونے کی دجہ سے آن سے خلص ند دوا بط رکھنے کی دجہ سے آن سے خلص ند دوا بط رکھنے کی دجہ سے ان کے ۔ اس کے مذہبی رسم و دواج اور پہاں کی تہذیبی ندلگا دنگی کا مطالعہ بھیرت افرون یہوا۔ جیسے کرایک ادبید بھیرت افرون ہوا۔ جیسے کرایک ادبید بھیرت دیں درائت و رہیاں گئا دنگی کا دائد تا بہت ہو تاہیں۔

ا ب کچھ موضوعات کی سناریر تقیدی پیلو نکلتے ہیں۔ میرے اظہار کے لئے حافظ کا بیم مربع صا درا تلہیں ۔

و می شوی گویم و از گفت به خو د دست دم م سکینه و سیم عباس موجوده حالات کومپیشر پیش نظر کھتی ہیں۔ لاعلی اودا حساسس کنری کا شکار موکر کسی خاص طبقے یا نظام کے تعلق سے متعصاب راً قسائم نہیں تحربیں۔ جیسے کہ آن کل کھو کھلے ذہن والوں کا اغداز بن گیاہے اور ایک فیش ہوگیا ہے کہ اپنے آپ کو جدت بہند بہانے ہاگیہ دارانہ و برطا نیہ دائی پر لعن طعن کرے۔ گھسی بطی با تول پر وقت کیوں ضائع ہو۔ انھیں احماس ہے کہ برحور میں ایک نظام ہو ماسے ایک مدت یا زملنے کے بعدوہ ختم ہو ہا تا ہے ۔ اچھائی اور برائی کسی خاص طبقے وغیرہ پر موتوت نہیں۔ دہ نوب جانتی ہیں کہ آئ ہما در معک اور معاشرے کے مراک نہایت عرت انگیز ہیں۔ ہادی سیاست مالد حید کشر میں۔ ان کا مالد حید کشر میں نہا ہے۔ ان کا مالت والم نی مرائی کسی بھرائی کرواد میں اضافہ ہو دہا ہے۔ ان کا دانشود ان تجا ہے ہوں کی طرف سے بھرائی کرواد میں اضافہ ہو دہا ہے۔ ان کا دانشود ان تجا ہے ان کا دانشود ان تھا ہوا فرد کھی ہوں کی جبرون اور معمود ان کا مرائی ہو اور معمود ان کا استحدال کر تاہے کا ان حالات مدندہ بن جاتا ہے اور معمود ان کا استحدال کر تاہے کا ان حالات کو میٹ نظر سکھتے ہوئی کے تیک میں پر نظر کی استحدال کر تاہے کا ان حالات کو میٹ نظر سکھتے ہوئی میں میں بنظر کی استحدال کر تاہے کا ان حالات کو میٹ نظر سکھتے ہوئی میں میں بنظر کے ان حالات کو میٹ نظر سکھتے ہوئی میں کو میٹ نظر سکھتے ہوئی میں میں بنظر کے ایک میں میں کو میٹ نظر سکھتے ہوئی میں میں بنظر کو ان دور معمود کی کا ستحدال کر تاہے کے اس میں کو میٹ نظر سکھتے ہوئی کو میں کو میٹ نظر سکھتے ہوئی میں میں نظر کے ان میں کو میٹ نظر سکھتے ہوئی میں میں نظر کی کا سیست نظر سکھتے ہوئی کی کھتے کو میٹ کو میں کو میٹ نظر سکھتے ہوئی میان کی کی کے کہت

وردوره مسلم المسلم الم

سے بروج ہو گئے ہیں "اب یہ جملہ تاریخ سکھتی کی جان ہے کا دوادی اور مجبت تو ہواری تہذیب کی بنیا دہے "

و مادن مهدیب قبی سے۔ « فراخ دل کون ؟ میں مفادیبیٰ کی سطوں سے ملبند ہوجا ک<sup>ی</sup> اس دور کی قوی فرمینیت پرضرب ہے۔ آ گے مف کرانہ دنگ بھی ملتا ہے۔ <sup>د قلب و حم</sup>یر کی آواڈیں کا دور دہاں منہ میں اناکی گٹا کھی'

کوبے شک معادضہ دیاجاتا ہے مگر جان کا دام کیا ہو سکتا ہے ۔ در عِب ہت، میں زینو جا جا ایک حقیقی کر دار میں - ۸٪ ۱۹ مر میں سے برین در بین ایس میں اس کے شرعی کششند نا زن ور درگوں

دیاست حیداآباد کے الفا کے بعد بعنی پرنسس ایکش کے بعداکشر شرفاء زندہ درگور تھے۔ بعض کھے بیٹے یا تو شود کی شمت یا نا عاقبت اندیشی اور کوئی مجبوری کے تحت کبھی منجمل نر سکتے۔ زمیغ چاچاضعیفی میں بدلے مدے سالات کا کس سائٹ مقابلہ کرتے۔ احران کی زندگی کافسانہ ختم موا مگر ان کی بیٹی کا سلوک ناقا بل معافی دہ گیا۔ امر بھی زمینوچا چاکو باد کرنے والے زندہ میں۔

" وقت کا انتقام" میں دوستی کی سیجانی اور بزرگانه وصنعداری کی جھلک جا بجاملتی ہدیسیکن کچھائیسی بھی بابنیں میں جومصنف کی محتاج توہم رہ گئیں- شاید یہ غفلت سہواً ہوئی ہو ۔ شادی کا جوڑا پہننا فرسودہ روایت بنیں بلکہ ایک رواج ہے۔ لیکن اس کے لئے مجبودی ہوتو بھی طرکزنا حاقعت ہے۔ منتی جی کی بیٹی کی شادی برابر دو دلول کا ممیسل ہے ہوادی نیے کے تفرقے سے

پرک ہے۔ ادر نے نیے کا تفرقہ شروع سے ذات بات کی تقسیم اور طبقاتی امتیاذ

میں سیس سے ہے۔ اس کے علاوہ بر بھی وضاحت کرنی جا ہیئے تھی کہ منتی ہی اس اللہ میں ہوتا تھی کہ منتی ہی اس اللہ بھی دیادہ نے۔ اس کے کہ محامتر تی نظام بد لنے سے

دیور تھی کو چیور کر اس سے الگ بھی نہم نہ میں اور نوابی ماحول ختم

موتاکیا اس سے قدیم و مورد تی ملازمین تاحیات دیور ھی میں نہ رہ سکے جیسے کہ

موتاکیا اس سے قدیم و مورد تی ملازمین تاحیات دیور ھی میں نہ رہ سکے جیسے کہ

عرد دفت میں ہوتا تھا۔

سکیسنوسیم عباس کانینوه مرف پرهناسکهنا ادر کهناسی و صحت مند تنقید کاخیر تقدم کرتی بین شهرت بیجایی بالکل قائل نهیں عزض ان کی سرچ ادران کے تجربوں کے تت جذباتی گرائی می کاسی ان کی تخریروں میں ملے کی - بہت سی باتیں ایسی بھی حیا کندہ جُوعوا میں اسکتی ہیں۔

اب دیکھنا یہ سید کہمادی زبان تغیرات زمانے کے مما تھ سے تھ کسی تغیرات زمانے کے مما تھ سے تھ کسی تغدر سے کی تغیر دار سے کی موجودہ ادر دی کا مقام اور اسمی بھا ہر کے ممائل کو تجھے ہوئے اس کے ادبیب نتما والدافسانہ نگاد بذات خو دیہ جا گزہ لیتے ہیں کم کون اپنی انا کو بھا کرا دوی ادتھا رکھیلئے کسی طرح کا دول ادا کر دہا ہے۔

لینے تاثر کے اختتا پر بیجھ وض کو نگاکر موصوفہ مزید علی نظریات او تہذیب کاتھ ابلی مطالعہ کریں جیسے کر ہر انجرتے ہوئے ادبیب کوچلے میئے ۔ نکر ونظریس جنی دست پیاا ہو آنا ہی عالمکیر براوری کا تصور اجاگر ہوگا۔

• ذکی شاداب ۱۹۹۵مر ۱۹۹۳



ایک خطیم میتی کا قول بین که انسان کی جهالت اس سے بڑھ کر کیا یوگی کا اپن قدر و منزلت کو مذیب جانے "

میری جہالت کا اغدھ ادور کیا میرے ہم نفس سید دسی عباس نے ادر مجھ میں چھیے قلم کارکو بہتی تا بھائی داشد آنر کی بیدانظر نے۔

ان دونوں کی جوصل افزائی سے میرے ادب سے اُجلے اُجھ آئے۔
وسیم مجھے ترتی پیند مصنفین کے جلسوں میں ہے گئے اور میں اس ایجن کی رکن بن گئ۔
دہاں مجھے افسانہ نگاروں شماعوں اوردانشوروں کو شننے کاموقع ملا مین کے بخریات ومن ہوات افسانوی شعری اور مضمونی پیسے میں جو حل کرمیے را اس مارک کو شخری مرکز وال احساسات کو شخری کرتے ہے ہے۔ میں اپنی تلاسش منزل کی جبتو میں مرکز وال ہوگئے۔ میری نسکر کا پر فارہ بُر تو لنے لگا۔ اور کھی اور ب کی فضا میں پر واز محرے میں میرے افسانوں کا وجھی سے میری پہلی کا وسی میں میرے افسانوں کا وجھی ۔

مجموعہ موصلیب کا لوجھی ۔

لینے اضانوں کے بادیے میں یہ لکھنا پسند کردنگی کر میں نے اپنی نظرکے كمطابق مبندوستان عورت كوطائش كرني كوششش كاسب بو مجهة تطلوم بهي ملي وفاکي ديوي بھي اور باغي بھي ۔ افسانه " بازگشت " کي اسمنداني مظلومي کواسي ۾ اور قربانی کے اعسانی قدروں کے نذر کردیتی ہے اور اپنی باغنی طبعیت والی بہن راضیہ كونجى يى بىت سكھانے كى كوشىش كرتى سے -ليكن «صليب كابو جھى والى باغى ت بلا اپنی دوست نرجس سے پوچھتی ہے کو <sup>د</sup> عورت کی قربانی محورت کا ایتار كسك لئے سے كيان ك يصى بے مروت ادداخلاق سے كرے سوم انمانول كركتي جوليف على سعاف نواس سوزياده جيوانول كى صف میں کھو<u>ٹ سے کئے جانبے کے</u> قابل میں'' زمانے کی مفادیرستی اور خود غرضی کے متھوڑے سے اس کو توری کی بیٹال کو تور تے استے ہیں اور اس کی تود اعمادی کو کمز ورکرتے میں بیر بھی دہ اپنی صلیب کا بوجھ تنہا اٹھائے موت کے گلے لگ جاتی ہے۔ « وقعت کا انتقام " دالی متارہ بھی باغی عورت ہے۔ جب روید بورهی والوں نے اسے بہوے روی میں تبول نہیں کیا تواس نے بھی مادی کے ددائی جواے کو فرمودہ نظام کارواج کہر کر اہمیت نہیں دی اور اپنے محبوب مجاید سے سیول میریج کرلی بعب براے نواب کواس بات کا احساس برواکرا نہو نے ستارہ سے الفاف نہیں کیا تو اسے اپنے بلا بھیجا۔ کو یا اپنی بہوتبول کر لیا۔ عجابد كم محصاف يركم براس نواب المدرسي وط ط محكر مي ساده ماضي كي تمام تکیوں کوائی فرض کی جا در میں چھیا کر بڑے نواب سے ملنے جاتی ہے۔ دو رشتہ مق سننامی کا سی خانم مفاکی دیوی ہے۔ ادنی ہوتے ہوئے اعلی کرداری حامل سبے اور حق شنائری کا تقاصنہ پیرا کرتی ہے۔ اس طرح بیساہ

فردار اپنی اپنی جنگه حقیقی میں جن کی تصویریں ہیں نے اپنی کت ب کے قرطاس پر اکھیاری میں۔

میں نے اپنے دور میں فرقہ وا دانہ ف ادات زیادہ فیکھنے ہیں اسی کے میرے کی افرا نول کا موعنوع « ضادات سے میرے افرانوں میں ابہ ام کاحش نہیں ہے ۔ کیونکہ میں مصنحب ال میں زندگی کی کڑوی کسیلی حقیقتنیں بینی ابہ ام سے بھی کی جائیں تو اثر سے پیاکرتی ہیں۔

یں تہم دل سے احمان مزموں اور اطراح بہا در گوٹری بہو بزرگ نقا ا دانشور اور آئین ترقی بیان مصنفین کے مربیست ہیں جھوں نے اپنی عدیم الفرصتی کے با وجود ایت وقت نکالا کرمیرے افسانوں بیطویل مقدمہ تکھ مسکیں۔

میں بہت نمنون طوا کطر مغنی تمسم کی جو نامور تراع نقاد اور دانشور میں۔ جنوں نے میری کتا ب کا نیلاپ مکھا۔ جن کے شعر سے میری کت ب کا ہیسلا صفیہ جگم کا دہا ہے۔

میں خلوص دل سے شکر کرار ہوں شہور و متمازا نسانہ نگار کھائی آجائی۔ صاحب کی جنوں نے نامازی طبعیت سے یا وجود لینے دو صلیب کا بوجھ کی بات میں مجھے مفید متنوروں سے نوازا - ہی ممری خوش قسمتی سیعے کہ محدود بجربے کی بنیا ہے۔ انکھے گئے میرسے اضافوں کا اکھوں نے تفصیلی جاکزہ لیا ہے ان کا نعلوص سے کہ اُ طویل بہتے ہفتا میرے لئے تکھا۔

عین تهردل سے احسان مند میں مایہ نازمتہورومتیاز خاتون ناول اللہ افسانہ نگار دفیعہ منظورالا مین کی حجموں نے میرے افسانوں کو اینے " لیب ولیج افسانوں کو اینے " لیب ولیج افسانوں کو اینے " لیب ولیج افسانوں کے ایک میں مسرایا -

میں بہت ممنون بول ذکی شادآب کی جوا بخن ترقی بند مصنفین کے مطقے میں مشہور ہیں۔ حفول نے « تاثر " میں مسیے انسانوں کا فکری گہرائی سے جائزہ لیا۔ اور میری شخصتیت کا احاطہ لیا۔

اگرمی بھائی دات آزر متہور و ممت از شاء و نقاد کا سے کہ ادا مہ کروں اور کا من کرہ ادا مہر کر اور کا من کرہ ادا مہر کو میں اور کی اور کی اور کی اور کی اسے لینے افسانوں کو مترین کیا ہے۔ وسیم کے نام اور کھائی دانند آئر کرے نام اپنی کتاب منسوب کرے میں نے اپنیاسی شکر گزاری ادا کیا ہے۔

میں شکریہ اداکرتی ہول نصف ل خرکا جفوں نے اس مجموعے کی تابت میں بہت مدد کی ہے۔

تی مرم ، نام نام کوس سے میری کتاب کاسرورق میار کیا ہے اس کی تعریب کا میرے ہیں ان کی بہت محمد گراد میں ۔ میں ان کی بہت محمد گراد مول ۔ میں ان کی بہت محمد گراد مول ۔ مول ۔

بر سكين وسيم عباس المطرط الكرطري - النوط الرداش بيبك مرود ركتين حب را الاد



جد، کھی وتت کے ماتھے پٹرٹکن پڑتی ہے کہن ہذیب کا سشیرازہ بکھر جا تا ہے



مسر**ی کانٹ** ایک جزنلسط تھا - بیرونی مالک میں <u>رستے</u> ہوئے جب تین سال کا عرصہ سیت گیا تو آس کو وطن کی یا دستانے ملکی وہ ایک سیفتے کے ائے وطن چلاآیا - ایر بورط پراترتے ہی وطن کی مٹی کی خوشبو میں ملی جل کئی یادیں اسس کے ذمین کے پر دے پر اہرانے لگیں - ایر بورط کے جمیلوں سے نمط محرجب دہ باہر آیا تو دیکھا اس کی ال بانہ یں بھیلا مے بیغراد کھڑی ہے۔وہ دور کر مال کے سینے سے لیٹ گیا ۔ بھردست داروں کے گلے لگا - اُس کی آنکھیں ان دوستوں کو طوھوندتی دمیں جن کاکہیں بتانہ تھا وہ بھلا وہاں کیسے ہے تے سری کانت کوخط و کمامت سے پیر کھی کے اپنے خطوط کا جواب نہ یا کر دوستوں نے بھی اُسے لکھنا بند کر دیا۔ اس طرح وه لينے دوستوں سے كك كر رہ گيا تھا ۔ سسری کانت کے گھر بر رہنتے داروں کا تانیا لگارہا۔ دلیس

پردیس کی باتیں ہوتی رہیں۔ تہقیم الملتے بیسے ان تہمہوں نے سری کا نت کو جاہر احرا جازر کے بادی اللہ کے کر مجاہداوراعجاز دو بھالی تھے۔ دولوں ہی اس کے دوست تھے۔اس کے ساتھ کالی علی برط معتقة تھے۔ ان كاتعلق شهركي شهور "برى ديورهي سے تھا۔ بات بات بات بر تہقيے لگا ناان كے مزائ كا حصر تھا۔

اب دن طرهل دا تها-سورج كايراغ كل مودياتها- شام كي طرط میں اور ملکی ہوا کیں جلٹ شروع ہوگی تھیں۔ سری کانٹ کے رہنتے دادائی۔ ایک محرکے رخصت ہونے ملکے تھے۔ سری کانت تھندی ہوا کا مزہ لینے کے لئے الين ايار شنط كى جهت كيا كيا اور كھلے اسمان كو شيكھنے لگا وہاں شفق كے نگین پرد سے آویزاں ہو گئے تھے ۔ کہیں کہیں سورج کی سنبری کرنوں سے أسمان جكمگار يا تھا - سارول كى تت ملين ابھى روسش نہنى ہوئى تھيں -اپار شنط کے گیط کے قربیب کھڑے او نیجے او نیجے نا دملی کے درخست سری کانت کو تک نے بعے تھے۔ انھیں دیکھ کرسری کانت کے ہو موں پر کوان پھیل گئی ۔ ایسے ستادہ کی یا دہ گئی۔ ستارہ جو ناریل یانی براے شوق سے پسیا کرتی تھی ۔

ستارہ سے اس کی بہلی ملاقات باغ عامر میں ہوئی کتی جہاں وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں کھڑی ناریل یاتی ہی دہی تقی - اس وقت مجاہد نے سری کانت کو چیکے سے بتایا تھا کہ ستارہ ان کے منتی بابائی

ر ایر است سے بیر بھی تبایا تھاکہ شارہ ارد و کالجے میں بڑھتی ہے ۔ جھر کا بد کو دیجھ

کرستارہ ناریل باتھ یں پکراے ان کے پاس جلی آئی۔ بجب ہدے اس کا تعارف سری کا نت سے کرایا۔ کھران کی ملاق آئیں کالے کے جلسوں میں اردو کانفرنسوں میں ابغ عامر میں ہوئے لکیں - تعلقف کی حدیں تو طینے لگیں۔ دوستی کانور کھیلنے لگا مِسری کانت نے محسوس کی کرترارہ بلاکی ذہین ہے۔ وہ طبعاً کم کو سے تیکن جبلے لیتی ہے توسریف کوامس کی مخالفت کرنا مشکل ہوجاتا سے ۔

ایک دن مری کانت نے مجابد کا انکھوں میں سارہ کے لئے کھیت کا پیغیام بڑھا بحبت کا پہنا مری کانت کے دل میں مرت کی لہران کوارا ۔ وہ جی بد کا راز داربن گیا ۔ جابد کے مشق کی گرمی نے سارہ کے دل میں بھی بحبت کی ہوت جگائی ۔ عبت کی آگ دونوں کولوں میں اس مور کک ، بڑھی کہ «بڑی دلوڑھی کے درو دلول در بڑی دلوڑھی کے درو دلول سے دیول دلوڑھی کے درو دلول سے دیول در سے میں اس جوارت کو جرائی سے دیکھا۔ سارہ کی اس جوارت کو جرائی سے دیکھا۔ سارہ نے کال بے نیازی سے ان جران نگاہوں کو نظر انداز کردیا ۔

ادھرد پوڑھی میں مجاہد کو حسب نسب کے واسطے شیئے گئے۔ دولت کی محروثی ہے دھمکایا گیا - مجاہد طری دیوڑھی میں پھیلی اسس معوم نصار میں ان نی تدروں کو مرتے ہوئے دیجھارہا - اس نے پھر بھی کوئٹ ٹن کا دیوڑھی والوں کو اوپئے نیچ کی تفریق کی دیواہ ڈھلنے کی ترشیب دی ۔ نسیکن اس کی ہرآواز دیوڑھی کے درود بواد سے محراکر دہ گئے۔ نا جاراس نے متعادہ سے میول میری کم کی ۔

دوستوں نے شارہ کے گھر پر شادی کاجش منایا۔ سادہ بہت نوش کھی اس کواس بات کا دکھ کھی بہت اور کا دوایت جوارا میں کا دوایت جوارا ہوتی اس نے اس کے دواجو کی سوجھ بنیں بینا کی سسسرال کو رخصت نہیں ہوئی ۔ وہ موجودہ سے اج کی سوجھ اور کھھنے والی فرجی لوگئی تھی جس سے یاس فرسودہ نظام کے دواجول اور کھ

کی کوئی اہمیت بنیں تھی ۔ ایک ون ستارہ نے سری کا نت کو سنستے ہو سے بتلایا تف کروہ لوگوں کے اخلاقی قدروں کی برکھ کھے احماس کی کسولی برکس کے کرتی ہے جواس میں پورا اتر تاہیں - وہی اس محے لئے کمٹ نا ہے ۔ جیسے اس کا مجا مداوراس کا ووست سری کانت - اس یاد کے ساتھوسری کانت کے ہونگوں پرمشکراہ کے پھیل گئے ۔ سری کا نت یا حدد میں اس طرح کم تھا کہ اس كو خبريى مزېو كې كه كب مال كې اوراس مح قريب بينيد گئي - وه مال كي اواندېر چونک را و کیا سوج بے موسیط "

« یس ستاده اور مجابدی شادی کے بارے میں مورج رہا تھا مال " « ماں بائس شادی کی تسر دیوڑھی والوں نے اعجاز کی شادی میں خوب پورى كردئ ون تش بازى و جيورى كى ده ديكھنے لائق كتى ـ "

" كياكما ال المجانف شادى كرلى ؟ ادراس ف محصر تصريفي نهي المجياً"

در کیوں ؟ کیا اعجازاب کھی تم سے خفاہ سے ؟ "

« شايد! وه يكلا محقاب كرمين في مجابد كوشادي ك\_ليُ اكسايا تقا

خيرين كل ديوره جائون كا احد استن دى مباركباد د سي ول كا

سرى كانت بعرخيالون كى دنيايس كم بوكب - وه دونون بعاتيول ك كرداد كاموازم كرف ككا- فراكها أي عب برجننا سيدها سادا اورمنكسرا لمزان تها، چھوٹا بھائی اعجاز اتنا ہی مکتب راورمغرور ۔ سری کا نت کو آج بھی وہ گفتگو یا دیمقی جواس نے ستارہ کے بارے میں کی تھی ۔

لا يركيا موجعا بعرجب بديجاني كو؟ تم مجعمات يحون بنين سرى كانت؟

ہ ؟ اعجاز نے جیجھلا سے ہوئے انداز میں کہاتھا -اس کا اثبارہ سمجھتے ہے سری کانت نے پوچھیا ۔

«کیوں ، کیا سارہ تمہیں بیند نہیں ؟"

« وه مهارسيمنشي با باكي رو كي ميديم اعجانت منشي با با برزور يتي موكها. « میں جانتا ہوں کمیا فرق پڑ تاہیے اسسے ؟ میں تے بھگوت گیتا میں يرها سے كرادى جنم سے بہيں كرم سے چھوٹا بڑا ہو تاہم ؟

« بطیرے نواب اس رسنے کو لیند نہیں کریں گے سری کا ست

د بوڑھی کے چھولے بڑے اعجاذ کے والدکو بڑے نواب کہ کر کیارتے تھے۔ " تم سمجھاتے کیوں بنے میں بڑے نواب کو اسٹوکیا کمی ہے ستارہ میں ب<sup>ہی</sup> " پیولوں کو جیوٹر کر کانٹوں کے لئے دامن میں جگر پیا نہیں کی جساتی سرى كانت ك امجاز نه فه هذائى سے جواب دیا۔ اسس كى كردن غرور سے تن كم كى تھى۔

«کیاحق پرونجیتا معتمہیں یہ کھنے کا جی سری کانت نے عقبے سے پوچھا - پیر کہا" ستارہ کا تمار کالبج کی ذہبی طالب بھی میں ہوتا ہے کھر تھی ساره نے خود کواعلیٰ اور دوسرے کوا دنیٰ سہیں مجھا۔تم نے یہ جواز کہال سے

پیداکسیا که خود کو بھول دوسرے کو خار مجھو۔ اور اگر ایسا بی مے تو تمین گلوت خار سرین جو دامن تصام لیتے ہیں ٔ والی مٹال یاد مہد گی عدسری کا نت کواد <del>دوس</del>ے

بهت دلیحیی تقی اور وہ اردو تساعری بہت شوق سے بڑھا کرما تھا۔

و تو یونیال سے جناب کا سادہ کے بارسے میں - اب میری مجھ على آياكر مجا بركان كوكس ف أكسايل ع - ين راي سانواب كوسب كيحه تبلا دولًا- اعجانن عقع كم ليح مين كها\_

و مال و دولت سے زیادہ اخلاقی قسدریقیمتی ہوتی ہیں اعجازاکس بات کو مجھو۔ اور اگر بڑے نواب نے انکار کیاتو میں مجھوز گا انہوں نے ستارہ سے انصاف نہیں کیا"

کیمراس آلمج گفت گو کے بعد اعجازتے سری کانت سے ملنا جلت بند کر دیا تھا۔

دوسرے دن کارجب برطی دیوڑھی کے ایما طے بین داخل ہورہی تھی توسری کا منت نے دیکھا کہ اس کو بین ہورہی تھی توسری کا منت نے دیکھا کہ اس کر بیٹے اسلے بین کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو کو کھا کا تھا۔ سری کا نت ہے آنے کی اطلاع پانے ہی اعجاز دوڑ اگیا ۔ دونوں دوست بیرانی کدورتوں کو تھوا کر ایک دوست بیرانی کدورتوں کو تھوا کر ایک دوست بیرانی کدورتوں کو تھوا کر ایک دوست بیرانی سری تھا۔ اس کے جی امریکھ جا کربس کے تھے۔ ابنی شادی کے تعصیلات بیا تارہا۔ اس کے جی امریکھ جا کربس کے تھے۔ ابنی شادی کے تعمیلات بیا تارہا۔ اس کے جی امریکھ واب اپنی بھینی ان ہی کی کو بہت جا سے اس کی سنا دی ہوئی تھی ۔ برط سے فواب اپنی بھینی کو بہت جا بیا ہی تھی ہی کہ برط سے فواب اپنی بھینی کو بہت جا سے اس کی سنا دی ہوئی تھی ۔ برط سے فواب اپنی بھینی کو بہت جا سے تھے شادی کے بعدا س کی بیوی امریکھ واب سے جا گئی گئی۔ حب اس کا ویز آئیگا تب وہ بھی جلا بہائے گا۔

دوران گفت گوریک چیوٹا سانوبھورت بیردوڑ تا ہوا آیا اور اعجانک قریب کھڑا سری کانت کو گھورنے لگا۔ بھردہ دالیس الدر بھاگ گیا۔ اس نیچہ کا ناک نقائہ بلکل ستارہ بعیسے تھا۔ سری کانت کے چہرے برحیرانی اورمسرت کی ارڈیگر کی سال کیفست کو محکوسی کرتے ہوئے اعجاذ نے برحیرانی اورمسرت کی ارڈیگر کی سال کیفست کو محکوسی کرتے ہوئے اعجاذ نے کہا « یہ مجاہد کھیا کی کالوکا مناہدے ک

« توكياستاده ديورهي مين دعتى سے ؟ سرى كانت نے فورى سوال

ىيا ـ

ورنبي وه عورت دلورهي مين داخل نبيين موسكتى - بطب نواب متقر كوبيت بالمشربي اس لفي بالبكائي منة كويمان يعور جات إلى " اعي ذي ي ي الم ي كوا واب الله في مرى كانت كا وَمِن تلي كم ويا - اسس نعظاموش سے وہ کوط وابر طب اپنے علق کے نیچے اتاد لی - اس ٹونٹی کے موقع کیے وه اعجاز سي بحث كرنانهي جاستا تها- وه جان كيا تهاكه وايورهي فللهاب بھی لینے دلوں ماجی تجنوبی شان اورخو دغرخی سے اندھیرے پھیلا مے بھومے میں جبكه بابركي دنيا تحقيق وتنسس كيميال مي كامزن سبع- ليكامك اس نفعاً يل مري كا كو كلف في وسي بوالي مي تحد دير بعداس في اعجاد سي يعر ملف كا وعده كيا اود وبال سے جل پڑا۔ لیٹے بوجیل دل پرجیائی ہوئی اُداسی کو دور کرنے مے لئے مسيئ انت في وحت يخش سواكي ضرورت محموس كي اور ايني كارتا لاب كمثم ك جانب موردى - تالاب كي كي قريب سي كر وه كام سے اتر يا-مس مے دیکھاکہ تالاے کیے کا ما حول بالکل بدل گیلہے ۔ ایک جانب مشیور بمنتيون كر تصبيح نده المساعلا قائي تاريخي وُوركي ما د دلا بسط بين تو دوم ري جا تناللب كحرطب منصَّه كوزين سديات كراس برمسلائي اودر دورايا كياسي-دورتالاب سيريك يباطري تيون بركه وانتك مرمر كامندراس كيمعمار كى عظمت كايدتا دے را سے - مندرست تكلئى مورى روشى كاسان كي حصل مل کرتے متاروں کے ساتھ مل کر عجیب سمال پیش کور مجک سے .

تالاب برسکوت چھایا ہواتھا۔ کس سے اٹھی ٹھنڈی ہوا سری کانت زمین کے دماغ کو فرحت بخش وی تھی ۔ کھ کے شور دغل کو باید کر تا سری کانت زمین کے اس خاموش حصد برجا کر بنظے گیا جس کی عربانیت کو ہر ہے بھر سے سے خطائک دیا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کوگ سطح الاب کی دلکتی میں کھو سے ہوئے میں ۔ سری کانت نے سوچا ان میں کھنے لوگ ایسے بوں کے جسطے مالاب کے ساتھ اس کی شہر میں چھیے خزانے پر بھی غور کرتے مون کے ۔ اس وقت اس کو سندہ کا باتیا ہوئی سمجھا تھیا ۔ اس وقت اس کو سندہ کا باتیا

درمیری بیلی انمول موتی ہے مری کانت بابو۔ سوپ رہا ہوں اس کی آ۔ یہ اُنْ زندگی کیسی ہم گی گا ایک دن متارہ کی شما دی کے بعداس نے کہا تھا ۔ در متارہ کی زندگی خوشیوں سے لبر ہز ہوگی منشی بابا۔ مجس ہدکی محبت اس

« ستاره فی زند فی خوستیوں سعے اسرئز موتی سسی بابا - جس مد بی محبت او کی ضامن سیسے " مری کانت جس بد اورا عجاز کی طرح انھیں منشی بابا کہ ہر کو لیکا را کحر آنا تھا ۔

و کیمر نجھے اس غربی امین کی الجھنوں سے ڈار کیوں لک رہاج سری کا البھنوں سے ڈار کیوں لک رہاج سری کا اللہ اللہ ا

بابو به المحدد المناح من المجھن ، میں مجھانہ میں منٹی بابا - میں توصرت اتن جا نما موں کر امیر عفری کی المجھن ، میں مجھانہ میں منٹی بابا - میں توصرت اتن جا نما موں کر امیر غربیب سب مٹی سے بعثے ہوئے میں ۔انان چلہ سے تو نفر سے کھر میں محدث کا دیا جلاکواس کو مفرک طرح پوئیر کر مکتا ہے ۔ منہ چلہ ہے تو نفر سے کہ کا کہ میں کہ اس کر میں کہ المان کر خود کھی جسس ہو محل سے ۔ مجھی نا کو دریا ریا کہ میں کہ امیری اور غربی کا تعلق دریا اور ناکو جمعی سالے ۔ مجھی ناکو دریا ریا تو کھی دریا ناکو بی

واس وقت الهدند ميراكاكون الدولايا المحدد الدياسيد مرى انت بابو-آب بهي جلسترميراليكاكون المحدد المراكبين تقا محد الدياسيد ميركبوق المها بهي بعد المحدد المراكبين تقا محدث كرند والله بلب تقا - برا بواس المحدث المراكبين تقا محدث كرند والله بلب تقا - برا بواس المحدث المحدد المحد

وبط بان انکھوں سے انسان کو انکوں نے پھر کہا سروع کیا" ہماری بیاسی خرکہا سروع کیا" ہماری بیاسی خرکہ بیاسی خرکہ کا دائل و آوم بے وام بیخے لگی ۔میرے پچانے نفی کو بیج دیا ۔اس دن ہمی سیمی کو دیکھ کر میرا دل خون کے اسمو اُرویا تھا ۔کوئ نا تھا ۔جس سے میں اپنا و کھ کیتا ۔ پھر میں جھی یک گیا ۔ بڑے والب سے دالد نے بھی جس سے میں اپنا و کھ کیتا ۔ پھر میں جھی یک گیا ۔ بڑے والب سے دالد نے فوال بھا۔ بین شہر لایا گیا ۔ بڑی دور ھی میں سمینے لگا ۔ بجین اور جوانی بڑے نوا ب سے ساتھ گزری ۔ وہ مجھے بہت چلے متے تھے سری کانت باہو۔ انھون فوا بیس نے بڑی منت سے میطری پاس کیا اور وارد می کا منتی بن گیا ۔

در پیمرائب نے دلوڑھی کب چھوڑی بسری کانت نے پوچھا « جب میری شا دی ہوئی تو میری بیوی کو دلوڑھی میں رمینا پیند نہیں آیا

ہم نے ڈویڑھ چھوٹ دی۔ ایک چھوٹا سا کھر بسالیا ۔ پھر ہاری نر ند کی میں سستارہ سم کی ۔ ت ادوں کی طرح ٹیکتی انگھیں ہے گر۔ ٹوٹشیوں کے والا اسی طرح تحزر فسيد تحفه كرستاً وه كي ال بهار بوكئ ادرا خسير وه تهين جهوط تحر پوئی گئی۔ میں پیرتنب مہو گیا۔ تب سارہ ہی میرے لئے سب مجھے بن گئی۔ مثارہ وَمِن تَقِي مِن مِنْ عِيمِهِ كِياكُم مِن أسس كوخوب طِرهادُ لُعِجاء وه برا متَّماكِ!" میں اول کونے لگی - اس کی کاملیا بی کی مئے بی بی کرمیں بھینے لگا - اید اس فشے میں یہ کھول گیا کرستارہ جوان بروگئی ہے۔ بوں است کا تھیل **دیکھئے سری کانت بابو۔ ستارہ نے شا دی کی توکس سے ؟ اُسی ڈیوڑھی** کے مجارد بابائے جس سارہ کی مال ہمیں دُور لے گئی تھی ۔۔۔ " منشی باباکی اوا زفض میں گم ہونے لگی۔ یا فی کا ایک تنظرہ سري كانت كے ماتھ مرسكا - وہ خيالوں كى دنيا سے لوط آيا اورسر أتھا كر س ممان كو يتكھنے لگا - وبال سرئكى با دلول كا اندھيرا كھيسيل د با تھا - بادل مكرا

مهر طرح موکر اوند- بوند زمین برآ میسے تھے۔ پلک جھیکتے سری کانت کے قسیام کے آگھ دن گزرگئے ۔ وہ مجابد ادر شادہ سے ملے بغیر لینے سفر پر ردانہ ہو گیا۔ وہ مجابد سے ضفاتھا کہ جن مشتے داروں نے شارہ کو اپنایا نہیں تھا مجا ہدے کیسے ان سے میل بدیا کر لیا۔

وقت کا حاب بہار وخرال کی آمرور فت سے موٹارہا ۔ ساتری یا معل۔ بہ خرسری کانت اپنے کام میں مروف رہا۔ مال کے خطوط سلتے ہیں ہے لیکن ایک دن مال کے خفر خط نے اسے جو لکا دیا۔ مال کے خط سے اکسے بت بعلاکه مال سے مطبح ادسال کاعرصہ بیت گیاہے اور یم کر بھادی نے انھیں اسے ملنے بیجین ہوگیا۔ وہ دخق اسے آس کر دیاہے ۔ خط پر صکر سری کا نت مال سے ملنے بیجین ہوگیا۔ وہ دخق اوطن یا۔ اس بار دستے داروں کی بھی یا ہیں آسے مال کا بیب کرد کھائی نہیں دیا۔ وہ مزید وقت ضالع کے کیولینے اپار شمن طبح کیا۔ سیدھے مال کے کرے میں داخل وہ مزید وقت ضالع کے کیولینے اپار شمن طبح کیا۔ سیدھے مال کے کرے میں داخل ہوا۔ مال این بر بر کیلی اس کا انتظار کرنے کھی ۔ دہ حدود کر مال سے سینے بوا۔ مال این بر بر کھی اس کے کہا۔ دال دور دور سے دھواک درائی اس کے کہا۔ اس بر بیسط اس تو بہو لئے آ "

دورسے دن سری کانت کی کا دحب بڑی دیواھی کے احلط میں دائی ہودی کے احلط میں دائی ہودی گئی ہے اس وہ دائی ہودی گئی ہے اب وہ دائی ہودی گئی ہے اب وہ دیکھا کہ دیواھی کا دنگ دوغن بھیکا بڑ گیا ہے اب وہ دین اصلطے میں کھڑی تنہا دیواھی نہیں تقی اس کے اطراف کی منزلہ عمارتیں کھڑ ، اور کھی کھیں جن کی اور نجا گئے نے دیواھی کی بلندی کو دیا تھا۔

د پوڑھی میں جاروں طرف خاموشی تبلیغی ہو گئے ہوئے کا نت کے قدموں بی چیا سے ٹوشنے لکی ۔ وہ بوطے نواب سے کرسے کی جانئیہ مٹر کیکا۔ بولیسے نواب «كيم بوبيك»

جی بی طفیک موں سے کی مزاج ہی کو حافر ہوا ہوں " جبہت دن خفلہ سے بیرط مم سے "برطے نواب نے دھیمی آداز

ین جهار

" بی آپ یہ کیا فرا مہت ہیں بڑے نواب - آپ میرے بزدگ ہیں ۔ بی سے میں کی است میں بڑک ہوں ہیں ۔ بی کی است می ایک ا بیں - بیں یہ گستانی کیسے کرسکتا ہوں " سری کا نت مجا ہدادر اعجازی طرح انتقا۔ انتھیں بڑے نواب کہا کر تا تھا۔

و بیربهادے لئے تمہادا احترام ہے بیٹ ہوتہیں سے کہنے سے دوک مراسے و بیٹ ہوتہیں سے کہنے سے دوک مراسے و بیٹ ان است مراسے - اعجا ذی بھی سب کچھ بگلادیا تھا - تم نے بہا تھا کہ بم نے مال و است انفیاف بڑیوں کیا " بڑے نوا بنے کہ بستہ ایستہ کہا ۔ مجا برچے لگ کر برطے نواب مو دیکھنے لگا - برطے نواب کی نظریں دور کہیں کچھ ڈھونڈ تی دہیں ۔ کھرانھوں نے کہنا شروع کیا ۔

« وقت اور بهاری کے مبلکے موسے اس قیدخانے میں ہم اکیلے رہجانے

بيط اگر تاره نه مهارے دو محفے بیٹے کو مارے یاس منجیجا ہوتا۔ یہ انتسا کا بران تعايم ناسي كها تعاكريم ناساده سانصاف بني كيا" علد كر لئ وقت جلة حلة ايك دم أكد كما - وه مانس موسك رطے نواب کوش رہا تھا۔ اس کے جران سے سری کا نت نے انداند لگا یا کو سفاق كا ذكر برك نواب تح مورطول يربها باركيا كف واب المس تحصيران محدث كالمريم تقى دە لين آپ سے يو يحف لگا "كياميرى توبودگى نے براے نواب كوشامه كى یاد دلانی سے بکیابطسے نواب محفرور کا **پودا وقت کی محمی سے خواس کیا ہے۔** کیافطرتِ خوابیدہ کروط ہے دہی ہے ؟ کیا حقل کے براغ مدستین ہور ہے میں! برطے نواب کا داز پریمب بدا درسری کانت گابی اپی خیالی دنیا سے اوسط ککتے اك كجيرون يركفيل حيران سيحظوظ موست بوس براع فواب شع كبدا وبلیا مجامه اس ترم ستاره کوم استاس عزود لانا کنیا م ف بلایلے " یک کر بڑے واسے انکھیں سند کولیں - ال کے ہرے براقابت چھا گئ گویاان جلوں کی ادائیگینے آئ سے سادی توامائی چھینی لی تھی۔

نجابرکاچم و نوشی کی غازی کرد با تھا۔ وہ بڑے نواب سے اجا ذت سکرسری کانت کا با تھ تھامے باہر حلیا آیا۔ دونوں ایک دونوں کے چیروں پر آنجھرتے سوال بڑھ کر توسش ہود سے تھے۔ جب ایدے کہا "تم جب بھی سلتے ہو مجھے تو شیاں دیتے ہو سری کانت "۔

سات سال کے بلےعرصے کے بعد سری کا نت سنگارہ سے مل کربہت خوش ہوا - وہ ہ دنوں آ بس بیس گفتگو کرتے ہیں ۔ مجام کو برے چین یا کو

تارهن يوجيا

" بڑے نواب کیسے میں مجابہ،

"أج دهببت بيجين تصمماره - اعجازك خطن ي

اعجاز کے خطنے انھیں دھکا پہوپچا بلہے ۔

"كيول ؟ كيا تكھاسمے اعجاز نے ؟"

"اعجازی بیوی نے ولاق سے لیاسے "

"کیاکہا ؟ " سّادہ جہانی سعمری کا مُنت کو فیکھنے لگی ۔" بطے نواب کی چمیتی بھتیجی نے طلاق ہے لی ہے آخر کھیں ؟" سستا مہ نے میبتی ہوئی اکا زمیں

سوال كيا -

واعجازت مکھا ہے کواش کی بیوی نے وہاں کے کسی آدمی سے شکستی بڑھالی تھی۔ بس اس بات کولیکر دونوں میں مجھگڑا ہوا کر آیا تھا " مجاہد نے اداس کیجہ میں جواب دیا۔

متاره کے بونط طز سے مسکرا کھے۔ اس نے کہا لا بہتے ہے وقت کا انتقام بڑا سخت ہوتلہ ہے۔ طلاق دو دلوں میں بیلنے والی نفرت کا فیتر سے۔ اعجا ذکا طلاق کھو کھلے نظام کے منہ پر ایک طما پخر سے ۔

ساده کی بخیدگی کو خاکسید بهوتے دیکھ کرسری کا نست جان گیا کہ صبر

كابد فرط دباسيداس ندكيا

مرمنين ستاده - بيطيز يه فصدتم كو زميب منين

دیتا یم عام عورتفل جیسی نہیں سے تم اوا عمل بھی عام عورتوں جیدا نہیں ہونا جا سیتے۔ صبر کا دائن مضوطی سے تھا ہے رہو دیکھو وہ تم ادے ہاتھ سے چھو ک دہا ہے". متارہ کے طزکو نظانداد کرتے ہوئے جبابہ نے کہا۔ دو متارہ بڑے نواب نے میادے کیا۔ دو متارہ بڑے نواب نے تیم ادے کئے بیام بھیجائے ۔ آج تنام بیلوگی نا بیر ما تھ استارہ کے دیام بھیجائے ہوئے ہونے ایک میکوں میں آندو المرائی کے ایک بیک کئے آ نکھوں میں آندو المرن کی ایک اور دیکوں میں آندو المرن کے دو دوالم میں جذب ہوگئے ۔ اس کیفیت کو دیکھ کوری کا مشت نے شوچاکہ ما منی کے دو دوالم کی طیس سٹادہ کے دل و دماغ میں کہیں تھی پھی ہے جس کو کھی کو کری بارنے اس کے شخول و دماغ میں کہیں تھی پھی ہے جس کو کھی اس کیفیت کا انداذہ کے شخول در دادی دنیا میں ہے ہی وہ اندازہ کر بیٹھے کہنے لگا یا اور اس طریعت کا انداذہ کی بیٹھے کہنے لگا ۔

ور ستارہ براے نواب اندر سے لوط کئے ہیں۔ انھیں ہماری صرور شہرے الحقوں سے ہماری مرور شہرے الحقوں سے ہماری من مردور شہرے الحقوں سے ہماری بلایلے سے میں وہاں جا نام ہے ۔ آج من مردور اسے مردور اسے میں میں مردور اسے میں میں مردور اسے میں میں میں مردور اسے مردور اسے میں مردور اسے مردور اسے میں مردور اسے میں مردور اسے مردور اسے میں مردور اسے میں مردور اسے مردور اسے میں مردور اسے مردور اسے میں مردور اسے میں مردور اسے مردور اس

لینے جذبات برقسا ہو بلتے موسے سادہ نے کہا " ہاں برا سے موسے سادہ نے کہا " ہاں برا سے مواب کو بھاری کو گھوں - بین اس کو بھاری کو گھوں - بین اس کو بھاری کو گھاری کے گھاری کو گ

یدشن محرمحیا بداورمری کانت نے اطبیان کی مانس کی دمری کات نے کہا ۔

" بجھتم سے بی امید گئی ستادہ تم اپنے دگ و پے میں اتر تے محرب کو فرض کی جاور میں چھپائے زندگی کے داستے پر گامزن د میردگی ہے بھرشا کا کی ۔ وہ شام بڑی پر نصف اور خوشکو ادبی ۔ جامذ کا نور

مون سے سیلے ستادہ اور مجاہد نے سری کانٹ کا شکریہ او آگیا ۔ اور اسے خدا حافظ

بحرط سے بحک بدے تدم برقدم چلتے بری دیوار جائیں داخل ہوستے ویکھتارہا ۔

سرئ كانت تاده كوئى عبت اور نئير بقيين كے ساتھ منے كى الكى

المسماني ومعقول سے نكل محرز مين كم كوشف كوسش كومنور كر د باتھا سرى كانت في كاركبرايك باربرى ديورهى كاحلطين داخسل بوريي تقى - ديورهي س داخل

فراخ دِل وَن ؟

ندندگی حرف اک انعث منہیں ہے آ در دندگی قرض بھی ہے بیکار بھی سے



تنما رات ! دل بنني پيوار ک شکل ميں برستے اسے . اب دا شرم بوحکاتھا پیربھی کارگا ہ مستی کے تما گوشے سورج کی تا بناک کو فوں سے محرم م عيه - چادون طرف منترى مواكين حب ل ري تيس - بيون كالمحراك فض مي موسيقي بهيرد با تما - دن رشوع موتي حركت وعلى كى دنيا أبا د بروكى - ما حول من بيدا بوسنه والى كم الميمي كوموسم كي دفغريبي دوك نرسكي بمخنت وكايش كوابيت دستورمات بنانے والے ایک تلاش معامش کی فکر میں گھروں سے نکل پڑے۔ مي هوي يرقرب كوري ابني توق باغب ني كاثمر و مكھنے لكى - كھ ك کے بار کی زمین کا چکوٹا ساخط میز تخف کے فرش میں تبدیل ہوگیا تھا۔ اس سے كن رول ك كوط جولول كے زيورسے جو دھي كو آراستہ بر كمي تھى - كھول كے ك پو کھ طرسے میں جانیا تی ملی ٹوٹ بوسے دماغ کو معظر کررہی تھی کہ یکایک باہر كى كفنا بج ين بال من جيسلى كى ادر ددوازه كليول ديا - سامن مانسن ادراس كا رط کا رحمیم کھوٹے تھے۔ روشن کو دیکھ کر باوری خانہ کی سنگ میں چاہے برتن میرے مرماغ

عِن حِصْنِحطان لِکے ۔ لُو کری مِن دھری تر کاری کا فوں مِن سر گوشی کرنے لگی۔

من ایک طرف مبط کی اورد سنون کے ایک واستر جمع طرف ا

ماهر بول در ادهر ادهری این می است تعیقی ای دوشن کچی در اده ادهری باش کرتی دری در اده ادهری باش کرتی دری در باور چی خاند مین کیها لکا - بجوشی برشون برنور برنور برنور برخی این مانس ما دت کے مطابق کم کس لی - امری کا بین معدوف باکر میں نے اطبیان کی سانس لی - کھانے کی میز پرمخهائی کا دید ده اتھا - مجھ مطابی باقی ده گئی تھی - ده میں نے رحیم کو دیے دی - دیم مطابی کھانے میں معروف برگیا - میں اینے کی سے میں در درا تا ہوگئی - اب میرے قبن کے یودے سے موسم کی دیکھیاں در دوات ہوگئی - اب میرے قبن کے یودے سے موسم کی دنگی مظر منظار بھر میں گئی ہیں اور دوشن کی ذندگی مظر منظار بھر میں کئی ۔

سے بین مل دہی تھی۔ وگ تین مال پہلے مدشن کو توکوی کی الاسٹ تھی کیکن کسے توکوی کی میں میں دی ہے ہے تو کو کوی کی الاسٹ تھی کیکن کسے تو کو کوی کی میں میں دہیں میں دہیں میں دہیں میں دور میں کا بلات میں اور کھنا ساجواب صنا ہے ہے۔ نو دغرض اور نفسانسسی کی میں بنوں کے جھٹکوں کو محموس دور میں ان کو آئی ہی تو کو کی آئی ہی تالک شن تھی جتنی کہ آج ۔ اگر موشن کی حریک میں کی دور سے بریک کے دو ہے ہوئے تو بھی میری ورش کی مناوش کی تو میں فوراً راضی ہوگئی ۔ روشن میری اور تا ہی ہوئے ہوئے دور سے دار میں نوراً راضی ہوگئی ۔ روشن میری ورش کی ۔ اس کے دور بی میں دونوں بیٹیوں کے لئے کھٹونا بن گیا ، کا ہے سنھال لیا۔ اس

بعد وه مجھے دیراس کوابی گو دی میں گئے رہتیں جمیرے گئے بھی خرصت سے
ادقات نکل ہے۔ آن او فات میں روش کو معروف دیکھ کرمیں ہوسیم کی
دیکھ کھال کر لیا کرتی ۔ وہ کھوک سے بلبلاتا تو دود هر شیشی میں ڈال کر آسے
پاتی ۔ پر اسام ہوتا تو یا نی دیتی ۔ بستر گمیلا کرکے چلانے نگت تو روشن کا کا
خود سنجال لیتی اور وہ رحیہ کو چیپ کرانے چلی جاتی ۔ اس طرح ترصیم کے چھوٹ بھوٹ کو دینا کی کرتے ہوئے کا اس طرح ان سیاس موقعوں پر میری میراغ جلارہی میں اورخود محب واحد ام کا پر بین کمی ہیں ۔

عقیدت بھری نظریں مدرشیدا کی جانب مراح جاتیں ہو توگوں کے مقل و شعور کھیکے
جراغ جلارہی میں اورخود محبت واحد ام کا پر بین کمی ہیں ۔

پرس، سامانی روستن کالمجرد کی فرسیس تھا اور نہی دہ دکنی عور توں کی طرح ہاتھ کوکٹورا بن کرسلام کیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ مجھاس دن تعلوم ہوئی۔ جب اسس نے اپن کچھیٰ زندگی کے بارے میں بتلایا۔

". بى بى جب بھوبال ميں زمر ملي گئيس بھيلى تى ميں وہي تى - ہمالا گھرائس نہ كھرى سے بہت وگلا تھا۔ اسى لئے گيس بھارے علاقے نگ بہم كئے نہ بائى ليكن سطر كوں برگليوں ميں گھروں ميں كھيلى بوت كى خبري بہيں ملتى رہيں۔ مير ااخت لاج برھنا گيا كيونكه ان دنوں ميں مال بننے والى تھى۔ سنا وى كے بابخ مال بعد بہا دے گھر ہيں بہار آرمي تھى - جب ہمادے بڑوى بھوبال جھوٹر كردلى جانے ملكے تو ہم بھى آئ كئے ساتھ ہو گئے ۔ بدا يا شہر كتے دن بست - جب جانے ملكے تو ہم بھى آئ تو دہ ان ساتھ ہو گئے۔ بدا يا شہر كتے دن بست - جب بسيوں كى دنورت برطره كى تو دہ دن سات لارى بيلا سے نگا۔ بى بى جى دہ بسيوں كى دنورت برطره كى تو دہ دن سات لارى بيلا سے نگا۔ بى بى جى

واست بيست كالى تفي جس وات أس كى لادى أيك كه في سائرى - كه بيت محراتها - وه زيم نهي ما يا يا ي حب أس كى لاش كورس بابر كالى كنى تواس كويهجانا شكل موكب - اوي كريشيش نه كئ جكد سے اس كاچر ديا ط دیا تھا۔ پیلیاں ٹوط گئ تھیں ۔چہرے ادرسم پر تون کی پیٹریاں جم می تھیں۔ لاش كى بدولكت ديكه كرمين برداشت نذكر بائى ادرا پذامىيىنى بيشنے لگى نبس اسى رات وقت سعيل رحيم بدا موالا

يركبه كرروسشن خاموش بوكى اس فيمكين واقعه كومستكرمري أنكيس بھی نم سو گھٹسیں - میں نے پر تھا۔

« نيچراس شهرس كسيرا يين»

كينے لگى" ميرى مركس رسيم كومنوس تجيئے تھى -جيگالا كرتى رستى - بھر ايك دن مجهد كلهرست نكال ديا- ياسس رفيدس والول في ميري مردي - مير في كلط كابندو کردیا اور میں بہاں اپنی بہن کے پاکسس جل آئی ۔ بہن کا اپنا گھر ہے۔ اس کے بال بچے میں تسمت کی تھوکروں نے ایک مات مجھے تکھادی ہے نی بی تی کریسی پر بوتجہ نہیں نناچاس سیم میں نے اوادہ کر اب کو تنت مرد وری کرونگی لیکن کسی کے استی فأتحد بمسين تعييلاً ونكل "

ساہنے کی دیوار رہعی میم کی مصرخ لکیر نے میرا فیان موسم کر نیا۔ چيونظيان! اس موسم مي إين جيران موگئ كهرسو حيف لكي كنشني چيون سي جان سے چیونی کی اوکرشنی محنت کرتی ہے وہ ایسیکن اپنی کسی مہم جنس کے آگے ہاتھ نهي پيلاتي -انان غيرت كيك يكت براتان انديد.

جب روشن کوم ارسے باس کے مقد دوسال کا عرصہ : یہ ت ۔ گیا تواس نے میرے اعتماد کی ساری سے طرحہ یال عبور کو لیس - اب گھری کا کچھا کھول جلنے پر مجھے دفتر ہی وحثت نہیں مونے لگی ۔

اب مدسن کے پاس کام کم اور فرصت سے اوقات زیا دہ تھے۔
میں نے اطکوں کی شمادی میں پہنے زیور اور حوط میں کوجی نہیں اتا وا - جے وشام
اپنے بال مجھاتی منتی مجھی زنگین ساڈی پہنتی تھی کھو لدار شرط شلوار - شمایداس
سے دل میں جوانی کی امنگیں کھر سے انگر اکمیاں کینے تنگی تھیں - اس خوش گوار
تبدیلی سے خوش ہو کر میں نے کہا۔

« دوشن تم ہوان ہو - بناوستگھاد کرنے سے انچھی گئی ہوکسی مجھلے مانس سے نکل کیول نے بین کولیتی ہے " روشن بھیکی منی ہفتے لگی " نکاح بی بی جھے تور صیم سے ساتھ **وری** بھی نہیں مل رہی تھی "

ورخیم کویں رکھ لیتی ہول - اب تو وہ بڑا بھی ہوگئی ہے یانے

اس نے مفتری سانس بھری پورکہا دونہیں بی بی ج - مجھ سے لکال کوئی نہمیں کرے گا دنیا میں بن سیاری اواکیوں کی ٹمین سے "

پھریس نے دوکشن کی انکھوں میں غبار حسرت کے بکو لے الجھتے

اس طرح روستن كوسيحة و هيجة كيجه وصربيت كيا - وه وان تيميل كا تعا - روشن ابن بهن سيس ملك گئ بهو كئ تقى - بهار يد محله مين كرسن والى واكم شارة مجه سيس ملنغ حلي كى - اس كالهار ير محله مين كلينك كجمي تعاوه ابني مقوة

سالیا۔ کا مصنفے ہی ں - ا ں ہ ہارے جد یں صیب ہی جادہ ہی صور کیموجہ سے بہت کم ہمادے گھرا یا کر ق تھی۔ شانتا کو ہال میں بٹھا کر میں چاہئے۔ تسیاد کرنے جل گئی۔

" دکشن کہاں ہے ؟ کیا وہ ابھی سے کھٹے پر سِکا گئ ؟ ہاں میں میٹی شانت نے یکاد کر روجھا۔

" ابھی سے کیا مطلب ہی بین نے بادری خلنے سے آواز لگائی۔ "کیول ہاس نے بتلایا نہیں کروہ ماں بیننے والی ہے" چلئے کی بیالی میرے ما تھ سے گرٹے گرتے نیج گئی۔ میں نے بو کھا۔ "کیا وہ تمہاری کلینک برآئی کھی ہی " " ہاں کی تھی اپنے آدی کے ساتھ - وہی نکو کا جائے والا"
شانت دوشن کی تھی پی زندگی کے بادے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اسی
گئے ہی نے دوستن کے ماضی بریر دہ بڑا سیسنے دیا - شانتا میرے دماغ کو حقیقت
میں عذاب میں مبتلا کو کے بی تین میں خصر کی زنجے میں بتدھی کسمیاتی دہی - پیرجیسے
میں دقت گذرتا گیا ۔ کو بیاں الگ ہو کر گرتی گئے ہیں - میرا غصر بو وہو گیا - لیکن میں
انے میرکولیا کہ اب دوستن کو اپنے پاس نہیں دکھو تگی ۔

مع المعربيا الما المستربيا الما المستحد الما المستحد التحديم بني تها - وه جاداً و المستحد التحديد بني تها - وه جاداً المستحد لكي " بى بى بى بحد الك المفتر كي تحييل جائية ميك ميرى بهن بهت معاد سائد أي

دوبین کوکیوں بمار الله ای ہو - کہتی کیوں نہیں کہ کھیلی تہاں جا ہیئے - کل اور اللہ شانڈا آئی تنی مجھے صب کچھ علوم ہوگیا ہے تم جاسکتی ہو پہلٹے ہے کئے ۔ مجھے تمہاری حرودت نہیں ہے '' یہ مجتے کہتے میری اواز غصر سے تنہ ہوگئی ۔

دوس سکت سی سکت می ای میت بنی کی دای - کی آبست سے کہا تھے۔ معاف کر نی کی بن جی اب میکہنا بیکار سے کس اس عرمی دھوکا کھا گئ میں جادمی مہوں بحدا حافظ میں

دوس کے چلے جانے کے بعد نئے نوکر کی تلاش سردع ہوگئ لیکن بعد نئے نوکر کی تلاش سردع ہوگئ لیکن بعد فرکت کا تش سردع ہوگئ لیکن بعد کئے ہیں۔ اس در میان کروٹ ن در مارا کی ۔ ہروقت یم کہتی وہی ہی ہے ہیں کہ بہت یاد کر تلہے اللیکن بیس نے ما تورجیم بررحم کھایا اور ناکس قرمرے بودسے کے بارے میں دوئیا

کی جور قض کی زندگی میں اگ آیا تھا۔ شایدائس نے اسے اکھاڈ بھینکا تھا۔

قروش کی زندگی می ورق کردان کرتے کرتے مجھے اورہ یکا کی ہو یا مد

اگئی بچھیل سال را دھیکانے لینے اکلوتے بیٹے چندر کی شادی بڑی دھوم دھا ا سے منائی تھی۔ بہوتعلیم یافتہ تھی۔ اور پنے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ را دھیکا بہت نوش تھی۔ جب میں را دھیکا سے ملے گئی تواس نے شکایت بھرسے لجریں کہا۔

دابدا کی مومهاداحال او محصفه ؟ "
د کیون ؟ خمید د تسمیر درسے - بهوکسی سے ؟ "
د نامت لواس کلموہی کا کمنجت نے بہدی جیل کھیج دیا تھا " را دھیکانے
دانت پیستر موسے کہا -

میں جران رہ گئی کا کہ ہے اور دھیکا با تفصیل تو بہا کہ " دو ہرجب میں اپنے کرے میں آرام کردہی تقی آوامی کلموہی کے جیجوں سے می برایک دو ہرجب میں اپنے کرے میں آرام کردہی تقی آوامی کلموہی کے جیجوں سے می برایک ایک اسلامی ۔ جربھائتی ہوئی ہال میں ہر دی دیکھا شعلوں میں لیٹی دہ زمین پر اور شد دہی ۔ جربھائتی ہوئی ہال میں ہرد بی دیکھا شعلوں میں لیٹی دہ زمین پر اور شد دہی ۔ جربھائتی ہوئی ہال میں ہرد بی جو کھے۔ بھر ہم نے جلدی سے اُس کو اُنے ۔ کہ بل میں لیسط کو دہری میں اس کی حالت کچھ لو چھنے کے جن ان بی کھی۔ اس کی حالت کچھ لو چھنے کے جن ان بی ہیں ۔ اس کو اسکریم دوانیا تربیع ہے گئے اور دہیں سے تمہاد سے جیجا ہی اور نیک کھی وی دون براطلاع دی "

هر کیفرکیب بهوا پات

« پیر دولسیس آئی - بہو کا بیان سوا۔ اس نے کھھوا یا کہ اس حادث کی وہ خود کومہ دار سعے "۔

« اس نع كو ألى وعبرة مين سبّلال - ؟"

دونہیں اس وقت تونہیں بلائی ۔ بھرشام ہوتے ہوتے اس کے مال باپ ہ گئے ۔ سارے دن کی دوڑ دھو ہے ہیں تھکا دیاتھا ۔ بہو کو اس کے مال باپ کی نگرانی میں جھوٹ کر ہم گھر جلے آئے لیاج کامرات جلگتے کہ اورسو چتے رہے کہ بہونے ایسا کیول کیا ۔ ؟

م میں زمبو کے مال باب کیلئے کھانا تیاد کیا ۔ تمباد سے بیجا جی بالا سے سامان لانے چلے گئے۔ چندر و فتر میں جھٹی کی درخواست دینے گیا اتنے میں پولیس سمارے گھر بہو یے گئی۔ ہم پرید الزام تھاکہ ہم نے بہو کو جلا کر ادئے میں پولیس سمارے گھر بہو یے گئی۔ ہم پرید الزام تھاکہ ہم نے بہو کو جلا کر ادئے

یں بوری ع رسے کرتے ہے۔ کی کوشش کی ۔ بھر ہم گرفعا رم ہو گئے '' . تاریخ سے ایک ان میں ان کہا۔

ی کو تحسن کی ۔ بھریم مرسمار ہوسے۔ ۔ رویکن بہونے تو الزام اپنے سے لیا تھا " میں نے کہا۔
«معلوم ہوا کربعہ عیں اس برمعاش نے اپن بیان بدل ڈالا تھا شاید
«معلوم ہوا کربعہ عیں اس برمعاش نے اپن بیان بدل ڈالا تھا شاید
ماں باپ کر بہکا نے برائس نے ایساکیا تھا نیتجہ تو ہمیں بھگتن پڑا۔ ہمارے ایک
رشتے دار جود کیل بھی میں ہم سے ملنجی ل آئے۔ ہم نے اتفیں بوری داستمان
منائی اور میں تک کروہ کیے سی ماری جانب سے اٹویں۔ وہ داخی ہو گئے لیکن
شب شک بہد کو ما میں جگی گئی تھی۔ اسے بھر ہوئے سنیں آیا اور وہ ابنی حالت

ية توبهت مرابو اليجركيا بواج

دہم جین کواپی کھی ندگ کے کرموں کا کھل سمجے کو ایوس ہوگئے۔ تھے۔
لیکن بہادا دیشتے داد آنٹرو کیل بجہ تھا۔ آس نے دداخانے بن بہوکی دپورٹوں کی جھان
بین شروع کردی - پہلے دن کی دپورٹ فائٹ تھی بس دہ آسی کے پیچھے بڑگیا۔ وہاں
کے عملے کو ڈوایا ۔ دواخلنے کی میز طبط نظر کودھ کا یا تب جہیں جا کردہ دیوں اس طرح ہماری دیا کی ہوئی ۔

ورکیوں ؟ کیا تکھاتھا رپورٹ میں ؟ میں نے جیانی سے بوجھا۔ « یہی کہ وہ کلموہی تنا دی سے پہلے ہی ہاں بن گئی تھی ۔۔ میسنکر میں بلیک جھ بُیا ما بھول کی ذہن اسٹے مڑے دھوے کو قبول کرنے شیار نہیں تھا۔

پھراس یا د کے ساتھ میں را د حیکائی ہو کا موا ذر ہو کوشن سے کونے لگی۔ دونوں کے گئ الگ - ایک علم لگی۔ دونوں کے گئ الگ - ایک علم سے آداستہ دوسری اس سے بے بہرہ - ایک تہذیب کی گودکی پرور دہ - دوسری تہذیب سے نا آشنا - ایک لینے فعل کے لئے معاشرے کو جواب دہ - دوسری معاشرے کے لئے بے معنی -اسی لئے ایک نے فودکشی کو لی اور دوسری معاشرے کے لئے بے معنی -اسی لئے ایک نے فودکشی کو لی اور دوسری معلی باسی لئے ایک نے فودکشی کو لی اور دوسری مورد دیا ۔

اس واقع سے بعد روسن جب بھی آئی شرمادی کی ہلکی سی نقاب اور ہے ای جواس بات کی مترادف ہے کہ وہ آئندہ ایسی لغز سسے باز رہبے گی۔ شاید آس بے راہ روی کے بعداس کے جذبات شو سھیر تیجیہ۔

يه سؤچتے سوچتے میں ایک دم مبتر پمانظ میطی کیونکہ بمیرا حمیر جھے سے

'' اب روشن کے لئے دل میں مین نیم نرم گوشنے کیوں ایک نے نو کر کی تلاش ناکام ہوگئ ہے ۔ بہ کیا تم کام کرتے تھا گئی ہو باکی تمہیں مائٹ کی حرصت " بال مجمع روست على عرورت سع يمن فد ول مي ول مي كما-و تو چركىيد دولدك سى منير خرمكم ديا -وونہیں بنیں ایسا ند کونا۔ تمہادی بھی بوالی عاصبے تم سے دو ما م كَ يَعْ اللَّهِ اللَّهِ مِن عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ «جب صرورت مع تو بهر تحینے میں میکی کیسی ؟" صمیر زر سوال کیا -« صرورت اس كو مجى بيتهجى تو آن سيم أسى كو محينے دو" انا مسف « تَمْ قواطلتی سے اصوبوں سے واقف ہومفا دیر ستی کی سن سے بلندم وجاؤكره ادكاعسل نمونه بيث كردم خمير في حضجهورا -«معلمت سيري لوورنه وه مسرطره جانگي" إناني لاك دي-«معلىت اور دُوشن كے ساتھ إ" فغير نے قبقه لگايا " تو تعجروا مونی کا طرصان در استین جھوڑ دو ۔ اصواوں کے بابت رہونے کا طرحو مک مرحوری کے ا خمير نے طعن سے کہا خمیر وا ماک شمک چلی دیں عظیم نیرے اس زور سے تھو لکا لگا یا کہ مِين اَيُ كُو سِيجِهِ حِيمُ وَالْرَصِيرِي آواز بِراً كُمَّهِ بِلْمُ هُلَّي -

رؤشن برتن نبكين سے صاف كرر ہاتق رحيم مطھائى ختم كر حيكا تھا سے فھے ديكها تو دور تا بوا آيا ادرميري طائكون سيرليط كيا- مين في بيار سيراس مح دونون كال تقبتها مع اوزراخد لى سام كم كيت بوك وكشن سي كما-«ومروشن كبين كالم كررمي بو- اكربيك كاربو تورك جاري ﴿ رَوْشَ كُومِيشِي نَكُلَ أَنُّ " فِي بِي بِي مِي وكسيب ل صاحب كير بال كام كرر بي بو تنخواه بھی مجھے زیادہ مل دہی سبعہ نسیکن بی بی بی میں وکسیسل صاحب کا گھر جھوٹر دونگی میں آپ کے لئے کا کوونگی میرے رحمیم کوجوتیار آپ دیتی میں ناکوہ کوئی نہیں

دييًا - كِفر ل في جى - آب كامجه رياحسان سير- آب في مجهداس وقت سمهارا دياجب كوئى نوكرى مين شيانهى تعا"

ين حيران كفرى روشن كومستقى ربى - ويال سدمندين اناكى لكام تقى اور سن ضميرے کچو کے اظبی ضمير كي ايك بى اواز دوكشن كے مد سے بے ماخت، لكل رىسى كھى -



یں کربلا کے خوال کا مجی ورنہیں مگر جہرے بہ میرے شام غریباں کا عکس سے

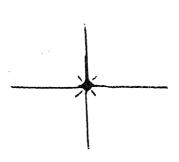

مجلی بندہونے کی وہم سے دلوان فانے کی چھٹ کو لگا ہو ا

بنكهاكسي بيوراب يركفرك وأنك وسيس كالمرح ما تحد كيبيلاكم مطركيا حامقا نے ایک نظر سنکھے رو ڈالی اورا خب رو تھے دیا۔ پاس کی میزیر و کئی ہو گا کت ب الحفائي ادراسے كھول كراكك احثى سى نظر دوڑائى -ارج ان كا جى مرسصنے مير منس كك ربا تقا موركا يرجوده كتاب من نشاني كى طور يراستعمال كمتع تحد، التحديد لے کر گھاتے مصعے - کچھ دیر کے لئے کر کی جاند فی جیسی تبیلی اوراس پرسیفے مستمری اور زمردی بالول میں کھوٹے نے مے بجیاسس برے لطیف رنگوں سے ان کی دلجیاری کم ہونے لگی تو انھوں نے میز پرسے اخبار اٹھالیا اور اس خبر کو پیھر سے پڑھنے لگے جس كويعد اخبار كصفحات ال كى نگابول مين قرطاس ساده بروسكي تھے ۔ م اہم اور سسمگرم مکملائیط نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ۔ اس نے ستلایاکہ یار فی میں وسیلن سے فا اور ملک کے فلاح وہم و دیر لئے کام مہ ہونے سے مایوس سو کراس نے بیرق م انھایا ہے "۔ اس اطلاع نے حامد صاحب محقموں سے ہمری یا دوں کے کواڈ کھول

<u>۔ سی</u>ے جس کی دربر کھ طراتھ اوہ نوجوان جو انھیں گاؤں کے تعلیر سے خریب گندنی

طرک پرملاتھا اورجب نے ان کے دل و د ماغ کو کرسیب مرگ میں میں اکردیا تھا۔

جا مدصائب سرونس کمیشن میں ویجلنس نیسرتھے۔ چاد ماہ پہلے ان کے محکمہ نے بیاد سو محز میٹریٹ جائیدا دوں کے لئے امید دادوں سے در تواستین مگوائی تعییں - دیا ست میں بیروزگاری نہلک مرض کی طرح بھیلی ہوئی ہے ۔ بیکادی سے نوجوانوں کے دل کی اُڈیکا پر نما امیر مدی ادر مالیسی کی آدمسس پڑگئی ہے - جیکھتے ہی دیکھتے ایک لاکھ سے زائر در خواس نہ کا دفتر میں ڈھیرلگ گیبا -

غوض جب ان امی و اده لکا اسکر ننیگ شده برواتو تا مرصاحب نے اپنی فرم واری سبنی کی گروم می و اخصل ہونے سے پہلے انھوں نے لینے ہوتے اتار سے جیسے وہ کوئی مقد سن کر سے میں واخل ہور سے ہوں۔
ان کے کرسی سنجھا سے ہی وہ بال کا عملہ حرکت میں آگیا ۔ دہر سند ہوائی برجہ ہا ان کے کرسی سنجھا سے ہی وہ کوئی مقد حرکت میں آگیا ۔ دہر سند ہوائی برجہ ہا کے بنول کا کو وہ نمب رورج ہوا۔ جوابی پرجوں کی گر د کے بنول کھلے ۔ رجہ طریس بنڈل کا کو وہ نمب رورج ہوا۔ جوابی پرجوں کی گر د صاف کی گئی کھے وافعیں آ بینے کی اور اسکا زے وائی ہوئے میں جما ویا گیا ۔
ار کہ بطریش میں انگلی میں وارس وہ ان کا مرکم نے والوں کے میموں کو میں انگلی کے دوران کے میموں کو میں انگلی کے دوران کے میموں کو میں انگلی کے دوران کے میموں کو میں دارس وہ ان کا مرکم نے والوں کے میموں کو

پر چے اِن میط سے نکل کرا کو طی ٹیط میں جمع ہوتے مرہے - اسس الرح ہوا بی پر چیوں کا تکھا فلا بی ڈسک پر محفوظ ہو تا رہا - کئی دن ہے کام جلتا دہا جب سادے امید واروں کا اعمال نامر نسلا پی وسک بیجفوظ ہوگیا تو دوسری بوجب سادے امید واروں کا اعمال نامر نسلا پی وسک بری فوظ ہوگیا تو دوسری نوعیت کا کا شروع ہوا۔ تمہیدور کی جوابی حسل بیطے تمہیدور کی جوابی حسل بیطے تمہیدور کی صلاحیتوں کے بادے میں سوچتے ہوئے۔ اس وقت اکھیں ایکے فطسیم سی کا تول یا د ایا۔

" ان نہیں جانتا کہ ایک بڑے الم اس میں سمایا ہواہیے۔ اور اضان کا نقطۂ ارتق ریک ہیں جمنیت اس کی قوت اختیار کے بہت مین استعمال برہے "۔

استهال برسے عض اسکر منیگ طبط کی تھیلنی میں جھن تر ہوامی دار با ہرائے وہ ابھی خود کو توش مست کہ بلائے تہیں تھے۔ کیونکدانحیں ایک اور اصل استحان کے بار اللہ برسے گزرنا تھا جب یہ امتحان کھی ختم ہوا توجا مرائد و اسل امیدوادوں کے اعمال نامے پھرسے ایکیا تمبیدوٹر کی تراز و میں ان امیدوادوں کے اعمال نامے پھرسے ایکیا تمبیدوٹر کی تراز و میں سلنے لگے اوران کھے حاصل شدہ نمبرات سے تدریجی نہرست تیا دہوتی - ابھی میں سلنے لگے اوران کھے حاصل شدہ نمبرات سے تدریجی نہرست تیا دہوتی - ابھی ان جفاکشوں کا ذبا نی امتحان کے بعد چادسو ستی امیدوار دنیا دی جنت سیحقتے میچ پنے نہ زبانی استحان کے بعد چادسو ستی امیدوار دنیا دی جنت کے لئے جن لئے گئے ۔

حاد صاحب این کمین میں میں تھے دفتری کا) میں معروف مستھے کہ ایک صاحب داخل ہو سے ساتھ میں ایک نوجوان بھی تھا۔

«بينيانا مجهد ؟» أن صاحب في مكرات بويدي -

" نامرتم با محجة مو كے حادث اللہ كھوے مورے - كھر سنة مو كہا .
" كائى تمہيں بيچا نتا كيسة نہيں - بس يرتم ارى لبى رسين ميرى قوت شات درمیان آمری کھی ۔

نا مرصاحب بھی مسکوار سے اور تھابل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
" یہ میرالواکا شہر ہا ایسے ۔ ویٹی کلکوکے عہدے کے لئے نتخب ہواہے
) ہم نوٹس بولڈ پراس کا مبرد سکھ کر آئے ہے ہیں " نا مرصاحب کا چمرہ فروا مرت ہے

اس ایترا

حامدصاحبن الچينسس" اچھا"كہا - كِيرخوش بوكرشرياد سے مخاطب

ے۔ «بلیامیارک برقیبی معلوم بے تم اس ممالقتی دور میں ہزارول میدوادد چیچے چیوا ہے۔ مبارک ہی تمہارے وہ استا دیخوں نے تمہاری قابلیت

جِلادی ہے ۔ فاخر باب نے کہا "تمہیں معملوم ہے اس نے ہمارے گاؤں کا اسی اکول عالجہ میں تعملیم بالی ہے جس میں ہم اور تم پڑھاکوتے تھے"۔ حادصا حب نے جواب دیا " میں نہیں جانٹا کہ ہمادے گاؤں کے اسکول رکا لیے نے کہتے ہونہ ارسیوت بیدا کے ہیں کیکن بلا شعبہ تمہادا بیط آئ میں

تا مرصاحب مجھے دریائیے دور ترکیجرے پرنظری جائے ہے

وه جايد كيمي كأول تمبين يادا تاريم حامرص کو کھیولا می کی کیے کیے کھی کہا در میں گا دُں کو کھیولا می کی کھیلا اس کی یا دمیے مدل میں بہتنہ کرونیل لیتی رمزی ہیں۔ اسس کی مطی کی سوزدھی تو تشہواب كجى ميرے مامول ميں محفوظ سے " مدكت عصر بوكيا سيمم بي كاول چيورے اتم في كادل كو بلط كر يى ننهيين ديكها" نافرصاحب في شكايمًا كما ي حامدها مب كياجاب ديتربس خاموش مي<u>طر ديئ</u> ناحرصاحب مي شقر خانوشى كرتورا ادر لو حيها-" اچھا یہ بت وشم پار کے رجوع ہونے کے آر در کب تک جاری ر" ور ہم نے پونط آفیہ وں کونمتِّ نب شدہ امید دادوں کی فہرست بھے دی ہے ببت جاراتس محکمے سے آد درجاری موجا میں گئے"۔ « کھیک ہے تم معروف دکھائی فیتے ہو یس اتنا ادر بت دو کہ كاكولكب أكبيع بيوي « محاُون آفل گا صرور \_\_\_ میکنتمهیں بترا مرب بغیر تاکه تمهاری توشی میں تر ان شامل مے سے الدصاحب سے اینے و دست سے ای تھ ملاتے ہوئے کہا۔ نامر چلے گئے توحامدصاحب سیم یا دول کے عظیرے یا نی میں کٹکریاں كلينكت يسب بحافل كى نا كربيلين - اس مين سعد گذرتى فيكلم الأيال ---گاکدن کا قلعہ اس کوجاتی ہوئی سیڑھیاں ۔۔ گاکدن کی بیراٹریاں۔

گم ہوتے دائے ۔ دائوے بنے میں مطر ہے۔

ستنبرياد محدولين پررجوع مونے سے پہلے می ۱۹ دسمرا یک تیامت ئُ ملك ميں يكا يك تم ككيا عبادت كاه سياسي اكھاره بنى - مذبب كے نام ى بولى كھيلى ئى بموں كى تش بازى ھورى گئ جس كى الك مي قوم كى تعميق جل كر نربوكئ وفرقه دادانه اتحادجوتوم كاحيات كاسرتيسمه سيصحرائم يبشر لوكول محواكل بِين خير بنا - ايك فرقه دوسر يفرقه كومظ الم كانشانه بنا مّا ديا - نفرت كا وں کے دگئے ہے میں اتر کوان کے احمالیا کومردہ کردیا۔ بجلی جب محرتی ہے توہر مت ترموق مصرحواس ى رُدمين آق سے فيادات كى يى ميں بينے دالول ئىك بوكىيا -برشىم بربركا كول بريستى بي موت اينا خوتى گرطود سے دي - محمز ورا ور سها دا عوام کی آدازیں دب محرخا موشس ہو گئیں۔ رہناطفاتی تسلیوں سے عوام ہبلاتے رہے بچون تھا جو ذلت آمیز زما دتیوں کی روک تھا) کرتا اورفتسنہ

. حا مرصاحب محیشهر میں بھی خوب واویلامجی قت ں وغا رنگری کا بازاد ر با حجب كرفيد ما ف زميد اليوسارالشه برشر خوشال لگا - كيم بهي كتب بين كېس چيل مونے کی خرس کھیل جاتیں۔

حاعها حبيجس كورنمنط كالون مين يست تقع ده بسم اللدكي كنبد دبا<u>ں رمینے دالے بابولوگ تھے</u>۔جو دفست روں میں کا کرتے اور نٹو دکؤ و نگافیاً سے دور الکھتے۔ دوسری بات یہ تھی کراسی کالونی میں ایک پولیس اسٹیش برنیو کے زما نہ میں پولیس کی سرگری **بڑھ جاتی اور کالونی میں سے والے خود** سرح سے میں ایک ہے کہ سے اس 10-23 x 15th

كو محفوظ ياتے -

حامدصاحب گھر میں تقیدیا تواخب امیں تھی دہشت آمیز خمب ریں پڑھا کرتے یا فی دی کی اسکریں پر نظریں جمارے سبتے۔ فسادات کی لیسیط میں اپنے گاوں کا نام پڑھ کو ان کا دل کی بار دھڑ کا تھا۔ آ حر گا وں جانے کا مینون ان کمے وجو دمیں سرایت کر گیا ۔ بھر جیسے ہی فسادات نے دم توڑا اور کر فیو برخواست ہوادہ لینے گاؤں کے لئے نکل بڑے ۔

رات کے دس ن<u>کے بچکے تھے ج</u>اندکا لی چا *درسے من* نکلے اپنی *دوشنی* بھیلار ما تھا۔ جا مصاحب ریل گاڈی سے اتر سے۔ گادں کا اسلیش ضادات مع فوف كى چادرادر المصداب كھى سندان براكھا -دەپلىك فادم سے بابرلكل كَتُ وبال الخيس كونى معوارى نظرنى بين أن - اينے و دست سر ملنے كى جاہ یں دہ بیل بی چل پڑے کا مُل کے داستے پروہ وارنسگی سے بڑھ ہے تھے جیسے پیاسا پانی کی طرف - چلتے چلتے وہ اکس ماستے بریس کے جواس كَالُول كِي قَلْعِ كِي وامن سِي كُرُدتا سِي مَجِينٍ كِي يا دين ان كِي طَفْظ ين تَطْاَخِينِ بَعِرِ فِي كَلِينِ - يَبِي تَوْجُهَا وهُ فلعهُ جب كُن طِرهيون يُرده ادر ناصر دن مين کئی کئی بار دور گایا کرتے اور تھیر ہانیتے کلکا دیاں تھرتے اس کے دامن میں . کچھی ربیت ہے او طقے۔ یہ مویتے سوچتے حامدحاحب کے قدم وک گئے۔ آگے کاراستہ ان کے لئے غیر ما نوس ہو گیا تھا بہاں سے گا دُن بالکل بدل گیا تھا۔ تنگ داستے وسیع سطرکیں من مکی تھیں۔ کو بلوے گھرا دنجی اونجی کئی منزلہ عارتون میں تعبد الم المُؤكِّثُ تصحب مرفق دی امینینا سلگے الموسِّق تھے۔ مملیفون کے

" بعيطا قاطى محيل كالأسته بتاسكت بو با

ده جي ال کيون ايس ايکن و بال آب کوکس سيم ملماسيم وا

و نامرص حب سے \_ كياتم أن سے واتف بوي"

توجوان خاموش بوريا بير يجهد دير بعد جواب دياه جي بال واقف بو

ي كالواكا تمرياديه إد وست تفاي

" دوست کتا سے کی مطلب کیا اب وہ تمہارا دوست نہیں مرابی نوجوال نے آ ہ بجری اور کہا "اب وہ اس دنیا میں کہاں رہا م در کیا ہما" ؟ حامرصا حب نے جو مک کر بوچھا۔

رو شاید آب به بی جاند کشر ادکانستان موکیلی او بوال کی انگلیس و شان کر شاید کا بیار می است کوایک فرین چرواس و که که که کا که می اداره و کا که ایک ایک جامد صاحب نے نو توال کا با که

على الدانجان بي من كها -

« دیکھویں نا هرکا دوست ہوں - مجھے بنا کو برسب کیسے ہو اس « نوجوان نے حامد عما حب سے بہرے پر سب کھھ جان کیلنے کی بے تابانہ ى كيا وه لينع باپ كاكلوراً جيساً ببيط كها به

ب<u>ه منت کمیته</u> نوجوان کیپرخا موسشس بروا - شایداس کوسشهریار کی یا د تھی۔ حامدصاحب نے تو توان کے کا مدھے پر سور دی کا باتھ دیکھا اور کہا۔ « ببیط بتا کرا گے کپ بهوا ؟ "

« ہم اُفاوں می بیب الم يوں ميں جھب كرملينگيں كيا كرتے . ہم نے اپنی يراصول تأنيم محته بهادا مفقد ملك كي نسلاح ويهيو د كرائے كام كرنا ایک عرص کے تمام عمراصولوں کے یا بند مسر سنے بھر دفت رفت رہادے ما تھی لیڈر منون ہو<u>ن ک</u>ے وہ اپنی میں ان کرنے گئے کبھی کبھی دہ تعصیا نانه راهای میں ذرا دایون کاساتھ میں اور بموں کے شور میں انھیں ہمارے

ن آواز مُصنالُ نه دمين- ان ميں وہ بھی تھے جو سنتمبريار سے حسر '' تر تھے انفين بيت اليلاكه يشهر بار ديلي كلكطر كعبد المست مك للم نتخب أولب رے سد کی چنکاری بوطرک کر شعلہ بن گئ اور ملا ، بین بھیے سا دات ا میں ان عنیض دغضب مے نفسانی مربینوں نے وہ کھیل کھیلا کرہے گٹ اہ

, کے خون سے گا کوں کی ندی کا گھا طے گدلاگیا ہے"۔ نوجوان نیمی گردن کئے اسوبہا تا دہا۔ حامدصاحب کے گلے سے

ى بوتى آوازنكلى -

«کیا نا صراس حتیقہ»، سے واقف ہیں ؟<sup>یہ</sup>

ونهرين جناب وهسمحقق بن كران كابيط ف دات كى بهينده اسیعے۔ بیں اس وقعت ان ہی کے پیس جادیا ہوں تاکراس گھنا کوسنے

ئىغىيەت دىرھا ـ اىك مىلىلى سانس بھرى اوركها ب « چلیئے ، اس قلع کی سطرهیوں پرسیھتے میں " حامدصاحب نے چادول طرف نظر دوڑائی - تعلے کے دامن میں

كوئى كھراكاد ناتھا لاستے دور دوركك سنسان يرك تھے۔

نوجوان قلعے کی سیرچیوں کی جانب مطرکیا ۔ حامدصا حب اسس کے پیچیے حیل پڑے۔ جیزمشرھیاں چڑھ کروہ جیٹان پر نو جوان کے قریب بیٹھ سكئے اور سرا تھا كر اسمان ك جانب وينجھنے ليكہ جہاں جاندى روشنى غالب ہورى تقى اورب لقيين كالذهير الكيسيل دياتها-

ه بيرايك لمبي دا ستنان بعي جنابٌ نوتوان نــُ كبناشروع كيا<sup>در</sup> بمسب اسي كاكول مح كالج عن يُرْه كرت تصير الدري أكرا دوست تقا-وه بهت ذين تها-اس نه اسكول اوركالج سي اجمينه إت حاصل سمك اوراسا مقام پریاکی - بهاد سے پندسانھی اسس کی ذبانت اور تی سے جلتے تھے کے۔ اتنا میاکر نوجوان خاموشس سوكيا-

حامدصاحب نے کہا دو کہو ٔ میں تین رہا ہوں ؟. « جب گاؤں میں آئیسے دن ن دات اور کمزور فرتے پر طلم وزیا دمیا برور ملكين توميادا ول يطعف سع اجام بوكيا- بمارى نظري ال طالب عمول ير بهي تصين جونوكرى كى المريد مين تطوكرين كهات الفيد سيريح بال سفيد كر مس

کھے۔ ہم نے کالبے چھوڑ دیااور نکسائیط تحریک میں شرکی بہو سکتے یہ سہرایانے بإنواساته نبيس ديا - كو وه بهاد سے منيا لات كى تدركر تا كفا - بم نے بھى كىسے بوزنج ساكيا وهليغ باب كالكلورا جهيتيا ببيط كتعايم

یه تم مخت کیتے نوجوان کھرخا موسٹس ہوا۔ شایداس کوسٹس بادی یا د ارمی تھی - حامد صاحب نے نوجوان کے کا ندھے پر ہم دردی کا ماتھ رکھا اور کہا۔ دو بیٹ بناکو آگے کی بہوا ہے

نهریاد سے خون سے گاگوں کی ندی کا گھا طے گدلاگیا ہے ۔ نوجوال نیجی گروان سکئے اکسوبہا تا دہا ۔ حامرصا حب سے گئے سے چسنی ہوئی اُواز نکلی ۔

« کیا نا صراس حقیقت سے واقعت ہیں ہے "

ونهرین بخاب وه سمجفته بین کر ان کا بلیط ف وات کی مجدید طر، مرصل بعد- بین اس وقست ان می سر پاس جاد با بون تاکراس گھنا کو رز در قت لیرسے بردہ اکھاؤں-اس کے بعد میں تود کو حکام کے حواسلے اس کے بعد میں تود کو حکام کے حواسلے اس کے معد اللہ ا

موسعا م المعاصب بنيظ كربيط ره كمك - دوست كى أواذ أن سع كانون مين موجني رمي في منطق من المنطق المن المنطق المناسكة المنا

النا اور تبا دو کرگائوں کب آہیے ہو۔۔۔ اتنا اور بتا دو کر گاؤں کب آہیے ہو۔۔۔ اتنا اور بتا دو کر گاؤں کٹی کا نوائید ہا تھ ۔ گاؤں کئیب آمیع ہو گئے۔ جب برداشت نہ ہوا تو اکفوں نے کا نوائید ہا تھ ۔ ایکو لیا ۔ اورادا س آنکھوں سے نوجوان کو دیکھ کر کہا ۔

لاند لیا - اوراط سن اسموں سے ویوان و دیمہ حرمہا 
ر بیٹا تم جاکہ میں تو د میں اتنی طاقت نہیں باتا کراس و کھ کابستہ
شخص ہے تکھیں ملا کوں - ہاں اس سم رسیدہ شخص سے اتنا طرود کہم ویناکہ
اس کے دوست حامد نے کہا ہے کہ مہارسے گاکوں کے اسکول اور کا بھی نے جہال
مونہ الرمیوت بیدا کئے ہیں دہیں نہیلے ناگ بھی پردان پر حاسے ہیں - ان
نہر یکے ناگوں نے مہا دے دھرتی کے بدن کی دنگت شیلی

حامرصاحب کی آنکھوں سے آنسوگوں کا ادمین دھ گیا ۔ انھیں سِنٹ اُھی نہیں چلاکہ کب وہ نوجوان وہاں سے چلاگیں ۔ وہ دیر گئ پیچے موجیتے مرہے ۔

د ملک کامستقبل کھی کھول ہیں ہے ؟ ان بے شعور کا سد پڑھے کھے نو توانوں کے 'جن کے اعلیٰ احساسات نوا میشا شد کے ' ذر ہے لہے ہیں ان دسنا کوں کے ' جو ہے چارگی کا لبامس ہے ملک ہیں کھیلی جلنے والی

خون کی مولی کاتمات دیکه رم چید با آن مفادید سر یا تدان کے مختین ملک کے فلاح دیمبودسے کہ بین زیادہ لینے ووٹوں کی ہوس وا منگیب

کا پرُاور اخب رمیز پرسے پنچے گر پڑے - حامد صاحب مجھک کو اخباد اکھایا اود کھرسے احسن جھک کو اخباد

بجلی کے والیس کتے ہی تھیت کولگائیکھا زور سے گھومنے لگا مور



میں اپنے پیکار کی شدت کے باوجود اب بھی یہ کیسا بار امکانت اُنظائے کھے۔ تا ہوں

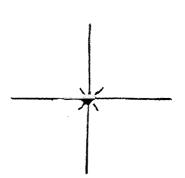

مالدای سے جا ترائی مازی جو کی سے اتر نے لکی توانی توازن کھو بیٹی اور ہو ہوگا تھے اتر نے لکی توانی تا اور مرکا گی دور ہوں ۔ خاد مرکا گی ہوئی آئی ۔ دونوں نے مل کر انھیں سہارا دیا اور ملنگ پرلسط دیا ۔ خالہ ای بائیں گال بر باقعہ دھرے کر اجھیں سہارا دیا اور ملنگ پرلسط دیا ۔ خالہ ای بائیں گال بر باقعہ دھرے کر اجھی سیم نے آہستہ سے ان کا باتھ ہم ہایا ۔ دیکھا گال برخون بخیر مرح رفیلا دھ سبہ جھوڑ گیا ہے ۔

کال برخون بخیر مرح کر نمیلا دھ سبہ جھوڑ گیا ہے ۔

کو بلایا گیا خالہ ای کی برجینی اور اعصا بی تعن اور کو قالو میں لا نمیسے ڈاکٹر نے انھیں کرم دو دھ یا یا اور خواب دو ترص کھا گئے ۔ خالہ ای سوگھی میں تو خاد مرسی خد برکھی سے دوا لا نے جلی گئے نہ مرح کے خواب کو تالہ ای سوگھی میں تو خاد مرسی خد برکھی دوا نے بیا گئی نعیم نے اپنی کرسی خالہ ای سوگھی سے تو خاد مرسی خد برکھی دوا لا نے جلی گئی نعیم نے اپنی کرسی خالہ ای سوگھی سے تو خاد مرسی خد برکھی دوا لا نے جلی گئی نعیم نے اپنی کرسی خالہ ای سے بلنگ کے قریب کھینے لی ۔ اور دوا لا نے جلی گئی نعیم نے اپنی کرسی خالہ ای سے بلنگ کے قریب کھینے لی ۔ اور

خاله اوز مالوا با نے زندگی کی مرتوں کو چھک کر بیاتھا۔ ایک مطمعُوج مروز شا دمال شادی شدہ جوڑے کی شمال قسائم کی تھی۔ ان کی محبتوں

نهاله ای کود نیکھنے لگیں -ان کی گفری زندگی سے تمام گوشوں کی مُتمسل تَصویراِس کی

·نگامِول<u> س</u>حِسَاحِنے المُّی \_\_\_\_

کے پیول استیاز اور اکرام تھے جنس انھوں نے بڑے نازونعم سے بالا تھا۔ جب<sup>وہ</sup> دونوں جوان ہوئے۔ اور اپنی تعسلیم مکن کر جیکے تواعلیٰ تعلیم سے لئے امریکیر حالے گئے۔

خالوا آبا او نیج عمدے پر فاکن تھے۔ بڑے کھا تھ کی زندگی گزارتے

حق الحقول نے بطے اور انوں سے لینے بیٹوں کے لئے ایک شاندار بنگلر بنایا دور یہ ان وقت

کو یا دیھا کہ تعمیر سے پیلاس بنگلے کا نقشہ کئی بار بنایا اور بدلا گیا ۔ تنایداس وقت

قد رمیخالوا با کے اس ولو لے پر سکراد ہی ہوگ کیونکہ بعد میں قسمت نے ایسانقٹ میدلاکہ وونوں بڑھے میزادون میل وور ایسے نہوں گئے کہ وہیں کے ہوگر وہ گئے ۔ ان

مریخلے جانے سے خالوا آبا کا بنگلہ سائیں ممائیں کرنے لگا۔ انحقوں نے اس کا ایک حصر کوائے میں انے میں کے بیٹوں نے اس کا ایک حصر کوائے میں ان کے ان کے مقد کوائے میں انہا کا بنگلہ سائیں ممائیں کونے لگا۔ انحقوں نے اس کا ایک حصر کوائے میں انہا کا بنگلہ سائیں ممائیں کے دیا ہے۔

غیر دیں ہوتاکہ دن را ت کی محنت اور جفاکشی کے بعد میرسکون طحات کی تلاکشی سے بعد میرسکون طحات کی تلاکشی میں مقیان کچھی اکرام لینے وطن چلے آئے لیک ن ان کی معروفیت پسند طبعیت اس سکون وراحت کی زندگی سے جلا اکت جاتی اور وہ کچر اسسی برق رفت رزندگی کے گھوڑ ہے ہیں وار ہونے والیس چلے جساتے ۔

جب خالوا با کو بنش ہوگئ تو دونوں بیٹوں نے اصراد کسیا او امریکہ بھی ہے۔ ہیں کامریکہ بھی ہے۔ ہیں کاموقع ہے کے "ادھر خالہ ای خالوا با کبی ہے جین کہ بھی ہے۔ ہیں کبی خدمت کاموقع ہے کئے "ادھر خالہ ای خالوا با کبی ہے جین کہ بھی ۔ ان خوا برخوں نے بھی سے جاملیں۔ بوتا پوتا پوتا پوتا پوتا ہوتی کو دیکھیں ۔ ان خوا برخوں نے ان کے شوق سے قدم تیر محرفی کے اور ایک دن وہ بوا سے دوست پر سوار امریکہ بہنے گئے۔

بیت اچھالگاخالدای خالولیا کو اپنے بچوں میں گھرے رمزا کرونیس میں بسے رشتے داروں سے ہاں دنوتیں کھانا بجوں ندان کے اسنے کی خوشی میں چھٹی ہے دکھی تھی۔ چیٹیا اختم ہوئیں۔ بیے بڑے ہردوزصیے گھرسے نکل جاتے، ا مدت م دیر سکے تھے ہا رے والیں آتے۔ دشتے دار تھی اپنی این مصرو فلیتوا یں شغول بے منتے ۔ خالرای اورخالوا باسکے دومیان ایک پرا سرارخا موشی سے سے شم كسهيمان ستي مس كو كمي خالات الد كمين خالوابا كوي بات كريم توريد \_\_\_ پیروین سناها \_\_ پیروین خاموشی \_\_ وقت ہے کہ اپنی جگہ تھیا رببت \_\_\_ اخب ريره هو \_\_\_ رسالي ياط جائو \_\_ نه وتت ي كشت ادرنه ي وه پرامرارخاموشي دور بوق - زندگي جس دهري آ کوركي مي قي ده اس محے عادی نہیں تھے ۔ ان کی طبعیت و ہاں کی کیک دنگی زندگی سے اکت مَنْ كُف نا بدمزه لَكُنهُ لَكَا \_\_\_\_ و مِن إِملِهِ اللّهِ عَيْرِ وَمِن اللّهِ مَرْ كَارِي \_\_\_ ادھ پکا گوشت ۔ دودھ کی بوتلیں ۔۔ انھیں ابکائی آئے لگی۔۔ دونوں ایک دورے کو سجب سے جب کھتے۔ کھی صے تک انفول نے اس ذندگی کو تھیلا۔ پھر و چنے لگے کیا کیا جائے ؟ یہ زندگی تولیف بس کی نہیں ۔ کیا والی چلے جالين \_ إلين ملك مين لطف خسرام توسع يجير توجيت بي كيا كهين سيحة كيام را مان جسائيں گے ؟ \_ سيكن ان كافرريان كالب الكلا \_\_ بچوں نے کہا۔ و سر شخص کوحق سے اپنی خواہش کے مطابق ذید خاله امي اورخالوا بان اطمينان كي سائنس لي -ان كا ذيني ثناكر

بیج خاموش مو گئے لیکن خالوا باکی ما یوسی نے خالدامی محے صبر کی ما طرالط دی ان کی مستاع کے شیخ اللہ استان کے صبر کی ما طرالط دی ان کی مستاع کی خالوا ہا کی خاطر بیج آپ کو سنجھالا — اپنی منتشر تو توں کو کیجبًا کیا اور حوا دمث سے محکول نے یہ کیے تیبار مو گئیں۔ یہ لئے تیبار مو گئیں۔

دن داست كى نگرداشت شيخالوا با محد وكر جيات بي اضافه كيا لن اس موذی مرص نے چھ نسط سے اوینے جا خالہ شخصیت کے مالک خالدا با کو یسا کھلایاکہ سے کھو کھلا دھا پخسر نبکررہ گیا -حب حلق بوری طرح مرض کے ابویں 'گیاتوباٰت کرنی مشکل ہوگئے۔ ہربات کا غذیر نکھ کر بت نے لگے۔ سی حالت میں بھی اخلاق تحسیدہ نے ان کاساتھنے میں جھوڑا۔جس سے متاثر پوکران؟) نگیراشت کورکھی گئی نرمس کی نهان ان کی تعربین کرتے منتھکی تھی۔ ہ بیری لگن سے ان کی خدمت کرتی موسوحین سے انھیں غذا بہنیانے کی و شش کرتی - خالوابانفی میں سر بلاتے مسمتے ۔ یہ دیکھ کرخالہ می کی اس تکھیں هيئك جاتيں - نريس كى ظريون ختم ہو جاتى ليكن خاله امى كى انكھوں ميں كھيلى شت اس سے پاکس میں زیمنے وال دیتی ۔ دہ ان کے قرمیب بیٹھ جاتی انھیں ست دلاتی اور سفیدمقدس لباسس کا فرض سجماتی

دور میوا - وایسی کی تیاریان شروع برگششین - ایر بورط پر در دنون کا دل کفر آیا -انتخفون مین آنسو آگئے سب کو سکنے لگایا خوب سپ ارکیا -

جيسے ہى وہ ليفر تنم كى سرزين ير پنج بجيب سى خوشى كالحسك س بو كالجوں ہى ليف بنگلے بين قدم مركھا ابنا كيت نے آگے بڑھ كرخيرت مركيا۔ افات گزار نو كروں نے استقبال كيا۔ بن فكر رشتے داروں نے گھيرليا۔ زندگى نے تي طميان كار دوكروں نے استقبال كيا۔ بن فكر رشتے داروں نے گھيرليا۔ زندگى نے تي الميان كار دادة كروں نے ا

کجھی دہ سوچتے کت آدام سے دکھا تھا بچوں نے ۔۔ کتنے نوش تھے دہ ۔ کینے نوش تھے دہ ۔۔ کینے نوش تھے دہ ۔۔ کیم اکا بھی تھا ؟ دہ کیوں اور طی آئے۔ بچو تو دہی جواب جیتے۔ در بھا دے قدم مصست ہو گئے ، بیں اور دہاں کی دنت اد تیز ہے ۔ ہم آ ہنگی کیے بیدا ہوتی ۔۔ بیرا ہوتی ۔۔ بیرا ہوتی ۔۔

واليس الريح ما كريك على المسلط المسلط المائي المسلط المسل

پرچسل جلائد کا بینگا خالوا با سے سریا گیا -ان کی طبعیت بگولی ق گئی ۔ واکسطروں نے اپنی کوسٹش کی ناکائ کا علان کر دیا - برس وشائ استیاز ادراکرام کرخالوا باکی کیفیت ملی رہی ۔ و اکٹروں کے مشورہ پروہ نوری چلے اکسے۔ کالی سیاہ داتیں سب کی انکھول میں کٹنے تگیں ۔ جب تھی خضب نے خالوا با کی مصیبت کا زمانہ ختم کر دیا تو اس جائی پر بردل تولیا تھا ہرا تکھ اشکیار تھی ۔ خالرای کے دکھ کی انتہا نہ دہی ۔ پچاس بیسس کا ماتھ جھو طلاتھا ۔ اکٹوں نے ما آئ دیور الگار پھینکے ادر بے دیگ سافری پین کرایسی اجرای اجرای الجرای الجرای الیس کے دیکھنے والوں کاکلیجہ منہ کو آگیا ۔ آیستہ آئیسہ سب نے اس صدمے پرصبرو ضبط سے قالو یا لیں۔

خالدامی کی مجت نعیم کو وقت سے بنیا ذان کی خدمت بین پنجا دیتی ۔ لیک تمام تعیم سے بنیا ذات کی خدمت بین پنجا دیتی ۔ لیک تمام تعیم سے بند گئیس تو بند کھرے کے درواز پر پر پنج کورگئیس ۔ اندر سے ختلف آوازیں آ دی تھیں ۔ انتیازی غصہ بھری آواز ۔ خوالہ کی دبی دبی اواز ۔ نیس کی روبالشی آواز ۔ نیعیم پیجھ مجھے نہ پائیں ۔ انکھوں نے ایک منط کے لئے سوچا ۔ پھر و کے بغیر گھروا پس پیلی آئیں ۔ پھھ می دنوں بعد امتیاز اورا کرام امریکہ والیس چلے گئے ۔ کیونکم خالوا بالے جہد میں دنوں بعد امتیاز اورا کرام امریکہ والیس چلے گئے ۔ کیونکم خالوا بالے جہد میں بوری گئی ۔ ایک نعیم میں جو وقت بے وقت خالوا بالی ہوگئیا ۔ ملاق تیوں کی آمد کم موق گئی ۔ ایک نعیم میں جو وقت خالوا بالی ہاتیں کیا کرتیں ۔ خالوا بالی ہاتیں کیا کرتیں ۔ خالوا بالی ہاتیں کیا کرتیں ۔ خالوا بالی ہاتیں کیا کرتیں ۔

و تمہارے خالوا ہاکہ اکرتے تھے دیکھو میں نے بنگلہ تمہارے نام کر دیا <u>ہے۔ اسے کبھی نرتبحین اس</u> " تمہارے خالوا با کہا کرتے تھے نعیمہ سبت بیاری اوا کی ہے تمہیں مېرىت چا ئىتى بىيەتىم داخيال بىيلى كار*ق ئىكھ*كى" و تمهارے خالوا با کہا کہتے تھے تم نے بچول کومیری خاطر مچھوڈ دیا۔ ابميرے بعدان كے ياس حلى جانا " اورخالواباكا دُكر سوتاد بيت ان كي انكيس كا بي مُكسيد بناتي رتيب خالوا با کاچیه لمران محے شامان شان مردا-اس بارامشیار اور اکوام کم عرصے کے لئے آئے لیچھ لیکن ان کے قسیام کا عرصہ بر حت ہی گیا۔ نعسیم ایک بار بھرا کھیں خالا می سے بند کرے میں گفت گو کرتے یا یا۔ یکا یک استیاز اور اکوام سے وابیس جانے کا سرگر میوں میں تیزی آگئ - خالہ آمی کی ا داسى كا رنگ گهرا برگيا - ايك ون الخفول نے نعيم سركو بلاجھيا ا وركيها -«نعیمہ تم اپنا چھوٹا گھر مجھے کرا یہ ہے در<sup>»</sup> " خالاً مي أب اس جيموط كي كي مين رمين گي" نعيم نع حيراني سع وجها. « ہاں بنیٹی بات بی<u>ہ ہے</u> کہ ہم *بنگلہ ایج ہے بین "* خالہ امی نے تعیمہ سی بیتیانی پر بطی حیران کر گرہ کو کھولا ۔

" اور ده جوخالوا آبات سے کہا کرتے تھے بنگلہ نہ سکینے کے لئے؟ عیمہ نے پوچھا -

خالدای نے مختلی سانس تجری اور کیما" اب حالات بدل <u>سک</u>ے ہیں

امتی اداوراکرام و بال کے شہری بن سمتے ہیں۔ شمیادے خالوا بائے مجھے اکمیلا چھوڈ دیا ۔ جسے دیا ہے۔ کی رہیری زندگی کا کیا بھروسہ۔ ؟ "
دیا ہے۔ پھر میری زندگی کا کیا بھروسہ۔ ؟ "
ور بھے ۔ وہ داختی ہیں آپ کو اکیلا چھوڈ نے سے لئے ! "
د نہیں بیٹی وہ تواصر ادکر میر میں ساتھ جیلنے کے لئے ایکن مجھے اب بیشن کی کادوائی آگے بڑھانا ہے۔ اور کھر مسیرا دل نہیں مانتا و بال اکیسے دمنے کے لئے۔ میں بھی تمہار سے خالو ابا کی طرح وطن کی مٹی میں مل جانے کی اور ایم شخصند ہول "

۔۔۔ اور کیم بنگلہ بک گیا۔ خالہ می اپنی قت یم خادمہ سے ساتھ نعیم کے ملحقہ جھو طے گھر میں جلی اکس نعیم نے ان دونوں گھری درمیانی دیوار کو تو اگر کو اصلے کو کم کیا۔ خالہ می نے ایس بنگلہ سے گو تر ہگو شہ سے دالب تہ یا دوں کی کرچیوں کی چیمن کا احماس کمی پیطام ہونے ہمیں دیا نعیم حیران دستی کہ زمانہ کی اور پیج رنچ میں اپنی سطے کو بموار سے کھفے کا میں خالہ امی نے کھیاں سے سے کھیا۔

ایک ون بندگھرے کا دائد فاسٹس کرنے کے لئے خالہ اس سے اپنے بندلسب کھولے۔ لینے بندلسب کھولے۔ دو تمد بڑا کہ انسمہ ۔ تمدار رہ الداما کی نگرداشت کے لئے ہو

و تمہیں تباؤں نعیمہ سے تمہارے نمالوا باکی نکیداشت کے لئے ہو زرس دکھی گئی تھی وہ بڑی خوبیوں کی مالک تھی ہم پارے خالوا با تھے بڑے تورشنا کسی بنانچہ ایک دن انفول نے کا غذیر لکھاکہ وہ نرس کو ایک تحفہ دبیا چلے سے بیں میں نے یہ بات نرس کو مبلائی اس نے تحفہ لینے سے انکاد کردیا بخ كى جھے بي فرمس ١٥ چا معاد صرب دہا ہے چر تحفہ ديول ؟ " در كيم كي اموا خاله امي"

و تمراری این این است کھا اس خلوص دمجت کے لئے جواس نے ہمیں دی ہے اس کے ہمیں دی ہے اس کے ہمیں دی ہے اس کے ہمیارے خالوا بانے انگلی سے ہمیرسے کی انگونی آمادی مراس کے ہوا ہے کودی ''

نعیمہ نے حیرت سے سمان کھینی اور کہا ﴿ خالو ابانے وہ تی ہیرسے ا انگو کھی نرسس کو دے دی سیا۔

" ہاں بی کی کی دہ زس لالچی ہمیں تھی اس نے انگوکھی کو غورسے دیکھا ا ریکم کرواپس کردیا کہ وہ اتن تیمی تخفہ کی ستحق تہیں ہے۔ تمبدادے خالوا بانے مرادکی اس نے انگوکھی رکھ لی کے۔

« تعجب مرآب نے خیالوا باسے کچھن میں کہا ''

« میں جیران صرور ہو ہی تھی بدی لیکن میں نے دیکھیے کہ سخاوت کا بوش

رور بنکرتم ارسے خالوا با محے انگ انگ میں کھیل گیا ہے۔ اسی لئے میں نے بنی کے انگ میں سنے فوجی کی تھا امتیاد کو کہ نرس سے وہ انگونگی والیس نہ ماننگے "۔

نعیم کوبند کھرے سے نکلتی نرس کی رو ہانسی آوازیا دہ گئی «یااتلا! ج کیسی کیسی باتوں پرسے پروہ اکھ دہاہے۔ پھر کیا ہوا خالہ ای ج نرسس نے وہ نگو کھی واپسی کردی ہے»

« نہیں بیٹی۔ امتیاز نے توہرے کی قیمت سے بھی زیادہ بیسہ دینا اہاں نرسس نے جواب دیا دہ انگڑ کھی ایک بزرگ کا تحفہ سے کسی مہاجن کا روميين يابوس محرساكم والس لها طام مرمي

«امتيازكوايا بني رناچلميئي تعاخالاي

«امتی نست بنایاتها که ده انگوهی کوخاندان کی با دگار کے طور پر لینے پاس رکھناچا مہت ھا۔ لیکن نرس کے انکار براس دی غضہ اور ناکامی کی تمرخی ہیں

تحجر برديكه كرمين توطوركي تقي نعيم"

نعیمہ جانی تھی کہ بات بات پخصر سے کھرجانا استیازی عاد استیان کی عاد استیان کی عاد استیان کی عاد استیان کا داری کا در استان نعیم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ شماید خالوابا کے بعدال کے ایک بین نے انتھیں ڈوا دیا تھا



تمہارے دل کی ہراکشمکش سمجھت ہول مگر مجھے تو یہ دو اپنی کشمکش کی سسزا

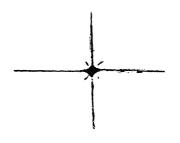

من میں رہنے والے کرا سے حالی علاتے میں خواجہ صاحب کا باڈامشہورکھا ۔ اس باڑ ہم سے والے کرا سے دارمحکف طبقوں سے تعلق مرکھتے تھے کھے کھی دہ ایک جو تسریک سے گرم سے دحالات کے ساتھی تھے کیونکہ ان سے فرمنوں کی زمین پرفرقہ وارست کی تخم پائی منہ کی تخم پائی منہ کی تخم پائی سے میں ہوں کھی ۔ ان بن خواجہ صاحب کی افراکیوں کی دسطی اس با کھی کھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کوئی کوئی کا مرک اور کوئی کچھے اور ۔

نواجه صاحب کی تین اولکیال تھیں ۔ آمنہ سب سے بڑی تھی کھڑ کمینہ۔ یہ دونوں اپنی ماں کی طرح سیدھی سادی اورزم مزاج کی مالک تھیں کمین سب سے جو فی تھی لیکن سب سے جو فی تھی لیکن چھوٹی راضیہ لینے بایب پر گئی تھی ۔ تیز اور گرم مزاج ۔ عمر سی سب سے چھوٹی تھی لیکن ذملے نے کی نبض خوب جانتی تھی ۔

جب خواجر صاحب کو یکے بعد دیگرے بیادیوں نے آگھ سے آوان کا جے کیا ہوا سادا بیسہ خرج ہوگی یہ جبوراً با ڈا رمن دکھا گیا - با ڈے دالول نے حتی الا مکان کو شمٹ کی کہ رمین کا بیسیہ اوا ہو جا کے لیے کن ان کی ہے کوشش شرمندہ تعبیب رنتہوئی ۔ سودکی ہے میں جمتی گئیں جس کے وزان نے خواجہ صاحب سے وجود کو ایا ہی کو حرویا - باطب کے نے مالک نے یوانی دُوسی کا کھا ظ

کھے ہوئے خواجہ صاحب اوران کے ایک رادوں کو باطرے میں میسنے کی اجازت دے دی افریوں سنے اپنی تعلیم منتبطع کرے گھر پر سلائی کا کام شردع کرد یا . رصت کے اوقات میں اسن نے لینے پڑسھنے کا شوق ریا اس نی کی لائب ری نا لادی میں دھری کت میں پڑھ کر ایرا کیا ۔ ان کت بوں نے اس کو اصلی دندگی سمجھنے ورخود خوص کرنے پرائل کیا ۔

و کسمنہ ایکائپ بتائیے ۔ کیاآپ روشن مزل دالے اسلم میال سے دی کونے واقعی میں ہے۔ دی کونے واقعی میں ہے،

سىمن<u>ز كى</u> دو بال مين داخى بول بر

در یہ جان کینے سے بعد بھی کراسلم میاں پر آکسے دن وور پارٹے

ہتے ہیں ج

« بال اس فق كمان عاعلاج جارى سے اور داكروں مے كہا ميك

ش دی کے بعدان کے دوروں کی شکایت جاتی سے گی ۔ دا صنب تم مجھتی کیوا کہمں؟ كب كك بمارك الله إين كمز وركا فدهول برتني تليي الأكيول كالوجواط والم المیسی زندگی گزارتے دس کے ۔ اور کھر دعد سے مطابق شادی پر جومیسیه ملے گا دہ تمیینہ کیسائے ایک اچھالوا کا زلانے میں مد د گار ثما بت ہوگا می راضيه بم صبحها كركم الدين اگر شيب آيا ك جگر موق تواپ كاتوان میں تعظمی ایسی شا دی کو تجھی تبول مذکرتی \_ اچھابت کیے آپ کے جذبات \_ كيا ده كوني معنى شهيين وكفتے به " ور جذبات! منتی بزبات جب کسی اعلیٰ مقصد کی گود میں کردسط کیستے مال توزندگی کوسکون واطمینان کے گھوارے میں جبملائے ہی ۔ میں نے رسط النما كو ديكها بي حيول ناين ممت كرجذبات كالكل تكونط كراين المسكر كوكوسول دور بھیج دیا ہے تاکہ اس کاستقبل سنورج سے میں نے ستی کوئی کو دیکھا سے جنموں نے اپنے سارے بذبات دل کی کال کو کھری میں مند کر لئے میں اور شوم کا کوشی بعلانے ده سُوت كو كھر لے الى سے ده يمارسے السے مى كہا كر ت كى -" لیکن دہ لوگ نود آپ کی اس ٹما دی کے حق میں نہسیں ہی" راضیہ ہے يا د دلايا۔ د كي كينے ال كے خلوص كے منى سے وہ نہيں جا۔ ستے كرميں كھي كس عمين احمامات ك صليب يريط ه جاكن « اورآب کی امی اکب وه آب کونهیں چا ہتیں ایکیادہ ممت اکے

جذبات نبين رکھنيں؟" «ممت مح جذبات تو نا قابل سکست ہوتے ہي تن عظم کي مجھتي موکر ہادی ماں کے جذبات افلاس کی کیچڑیں دھنس گئے ہیں؟ نہیں ۔۔ ماں نے اس تمادی میں تمین اس اس اس اس اس اس اس اس اس تمین تمین کا بدیجھ منقبل دیکھا ہے ۔۔ ماں نے اس سے اس نے اس سے اس کے احسانات کا بوجھ اتر ما دیکھا ہے ۔ اس میں میں جی قرابت ا دا ہو تا دیکھا ہے ۔ اس میں اس میں اس کے اس کی ہوں ہے ۔ اس کے ا

ورکیا آنی ماک اور بہنین بیں جے کیاان کی روکیاں اسلم میاں کے قابل نہیں جو مجلا اپنی بڑی وں کا بیاہ بیمی اسلم میاں سے کیوں رجا بی گ ۔
ایسا وقت پر شنے پرامیر بہنول کوغریب بہنوں کی راط کیوں کی یاد آجاتی سے ایک ایسا وقت پر شنے کے ایسا اور کہا تھا اور کہا اور ایسا کی کالیا اور کہا اور کہا تا اور کوش خلقی ماری کر طوا ہو بی بی میں میں میں میں میں میں ایک کی صفت کو ایسا او کی و دیکھو تم ہا دے لئے جادوں طرف مشرت کے کھیلانا کہت آسان

ہوجا تا ہے۔ دوشن منزل سے آمنہ کی مال کی طلبی ہوئی توساتھ میں آسنہ کو بھی لانے کے لئے کہا گیا - ثریا بسیسکم نے بچین میں آسنہ کو دیکھا تھا - اس کے بعد نواجہ صا<sup>ب</sup> نے دولکیوں کو روشن منزل جانے سے دوک دیا تھا ۔

روستن مزل کے آراستہ دالان میں تخت برگا و تکیے کا سہادا سائے زیاسی مبیطی ہوئی تھیں - انھوں نے آمنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو تکسیہ کا سہادا چھور دیا ادر غواسے آمنہ کو دیکھتی رہی بھر قربیب بلاکر بھیالیا ۔ کچھ دیرا دھر آ دھر کی باتھیں کیں آخر میں او تھیا۔

«سمن کیاتم اسلم میا<u>ں سے</u> شادی کے لئے بضامند ہو جسورے سجھ کر جماب دد - استح چاکر بارے لئے کوئی مصیبت کھڑی نہ کردد ۔ سمن مرکھاکرانی مال کو دیکھا ہو قریب کی کرسی میں دھسی بے رونق كالكهو<u>ل سے أسے دیکھ دېري ت</u>قی يېس كاگورا رنگ زمانے كی تير د هو<u>پ سے</u> مونلاگيا تھا جس کے جک وار گھنے بال وقت کی گردسے بدرنگ ہو گئے تھے ۔ آسمنہ نے ابن و كفتى الكهين زياسيكم ي جانب يهرس ادراد حجها -

«مصیت ہی رکھیل آئے گی آنٹی مما ؟"

ثريابي كم في محسوس كياكه أمه ف يرموال يو يهد كرا كفين عيش وعشرت کے اکینے میںصورت دکھائی ہے۔ وہ تجسل ہوگئیں اور تبا دی کے مشراکط

" شادى كے بعد تم ہروقت اسلم مال كرماتھ رہوگي اور كچھ عرصہ كيكئے لينه ال باب اوربهنوں كو بھول جاؤى تميارے گھرسے كوئى فرقتم سے ملتے نہيں سر مرسے کا جب نک کرمیں نربطاؤل ۔ میں نے جورو بیسے <u>تدینے</u> کا وَعَدہ کیا ہے دہ تمباري ال كوهل جائستگا"

المستدر مرجعكام بي شراكط نعتى داي - آخريان آياسترس كها " مجھ

الممنى تشادى كا دائة كيا - بالساء والول في ملكر المن كالمح يا وُں میں ہمپ ری رچا ہی ۔ ایسے تو شبوئل میں ب یا ۔ ادر شا دی کا جوڑا پہنا کر رخصت كردما - نكاح كي تقريب روستن منزل مي منعقد كي ممكي تهي - اسس ين

صرف اسمنی ال اور بہنوں کو شرکیہ مونا تھا۔ رصتی کے وقت اسمنہ لیسے ایا ہے ابارہے باپ اور باطے والوں سے کھے لگ کر خوب دوئی ۔

ب کی سرب کا کھر منزل کے کھواڈ سے ایک جھوٹا جھونیٹری نما گھرتھا۔جہاں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا ۔ بر گھر نربر تی تمقیوں سے جم نگار ہاتھا اور نہ کھولوں کی اطبوں سے دیک دیا تھا ۔ برائیوں اسلم میاں کے چنر قریبی دستنے دارمدعوستھے۔

املم میں شادی کی خاندانی دوائی سشیروانی اور سفید جوای دار پاجامہ
بہنے دالان میں بچھی مندیر بیٹھے ہوئے سے خاندانی وجا بہت اور سرخ و مفید
دنگ نے انھیں طنطنہ بخت تھا - دالان سر لگے کمرے میں ہمنہ اوراس کی بہنوں
کو بھما یا گیا تھا - انھوں نے درواز ہے بر پڑی جیمن کی اور طب سے وجیہ اسلم میاں
کو دیکھا تو کچھ دیرے لئے بناد کھ در د بھول گھٹیں - ان کے چہرے مشرت
سے گلمناد ہو گئے - نکاح کے اختت میں کہ ہمنہ کی ماں اور بہنیں امید و بیم

اب دوسری اولی تمیینہ کے لئے برکی تلا سی شروع ہوگی۔ اولی طخصونڈ نے دھونڈ نے چھ ماہ لکل گئے۔ تیمینہ کا دولھا قریب کے صلح کا میسنے والا نکا اس شادی پرباڈ سے میں خوب شا دیا نے بجے ۔ گیت کا کے کئے۔ کسی ادا ہوئی اوراسطر ہے ہنا دی اختت ہو پہنی ۔ لمیکن آممنہ کئے۔ کسی ادا ہوئی اوراسطر ہے دول میں کھنگتی دہی ۔ کشادی کی دہروقت کا شابکر سیسے دول میں کھنگتی دہی ۔

شیسندی تاوی کو کچھ می دن ہوئے تھم کہ روشن مزل سے آسنہ کی مال میلئے بلا والیا - وہ دوڑتے دوڑتے وہاں پنجیبی - واضید مول میں

رط كى ادر شك و سنسه ك جهو لي مي جهو ين لكى - مال كو ككر بيت وير موكى توراضيرب جين سوككي - بالرسے والول نے أسے دلاما ديا - آخرانتظاركي كھ يال ختتم ہوئیں ۔ ال لینے دل پر کوئی بوجھ انتظام ہے والیس کم گئی ۔سب نے موالات کی بوجھے ادر شروع کردی ۔ مال نے اسلم سیال محے ذکر کا مہادالیا - اور کہا "أب اسلم ميال كے دورول كى شكايت ميں كمي موكئى ہے۔ دہ صحت مند د كھائى " اورامن رابا ؟ وه کسی میں ؟" راضیہ نے مصبیٰ سے بوجھا-لینے مجروح احسامات کو تجھیاتے ہوئے ماں نے بتلایا ۔ « کا منہ بہت کمز در موگئی مے ۔ "كيون بكيب إبوا أمنه كوبي سبن بريك وقت يوجها -ان متفقالة أوازول نے مال کے صبر کے سند کو توڑ دیا۔ دل میں چها دردا تکهول کوره سے سنے لگا در کیا تباکل آمنه مال بننے دالی تھی لیکن تریا سیگم نے اُسے ماں بنتے بہیں دیا۔ کہتی سے کرشادی کی شرائط میں بینہیں تھا۔ اولاد كاغم ببعث برابروتك بسے نا - أبمنه اس غم كى تاب مه لا كر نشھال اور كمزور ہوگئي۔ يرص مُكرراهنيه نے معھيال كھينے ليں - اور وانت پيستے ہو سے كہا ٌ قسم مع الريرابس جلت اتو شادي س<u>ه پهل</u>ه بي اس انتا ما سي شرا كط تكفواتي أ باط بے میں کچھ دنوں مک غم وغصته کی ابرد ولد تی رہی - خوا سرصاب تجھی اپنی میری کواور تھی تریابہ گم کو ہی کی طاحت ناتے۔ ابھی ان لوگوں کا غصت مح نہیں ہواتھ کہ ان پر ایک اورا کھال وٹٹ پڑا ۔ خبر ملی کم اسمنہ سے اسس

جہان ف ن کوخیر ا دکہر دیلہ - بھرکی تھا باطب میں کہرام می گیا۔ لوگ دوتے موست روست مزل سے گئے۔

اسی دالان میں ٹریا سیگم اسلم میاں اور دوتین نو کرمغموم سیھے ہوئے۔ تھے۔ دالان کے اُس بار آمنر کو لٹایا گیا تھا۔ ٹریاسیگم نے انھیں دیکھا تو روتے ہو مے کہا۔

" در مین کیا خرتی آمنداتن جلدی م سے منر موط لے گی - آج ہے ایک در صد بعداسلم میاں پر دورہ پڑا تھا - آس دقت ان کے قریب صرف آمنہ تھی ۔ اس لئے وہ عدد کے لئے اسکے بڑھی اوراسلم میاں کو بیرط نے کی کوشنس کی یکن خو دیکو لئے اس کے برائی ماتھ اسلم میاں کھی زمین پڑا کہے - اس طرح کہ یکن خو دیکو کر گریا ہے - اس طرح کہ دن کا ما الوجھ امنہ کے جہرے پر تھا - کمزور آمنہ کا دم کھ بط گیا - وہ اس میں ان کو میانہ پائی جب اسلم میاں کی طبعیت ، مھیک ہوئی تو مد د کے لئے لیکا دا میں من دم قود حجے تھی گئے ۔

نریابگم محرماته سب دهادی ماد کررونے لگے جب بھر کر دولئے بالا ہے والی معطانہ چاچی نے کہا۔

در بم منه كوليف ساتھ لي جائيں گے "

اس آواز کے ساتھ سب کھ طرے ہو سے ۔ ان کے بگر طرے ہو۔ در دیکھ کو ٹریا میگم خاموشس ہوگئیں ۔ اور کھوٹ کھوٹ کر دونے والی سے ۔ ماطرف متوجہ ہوگئیں ۔ اس کو تستی دی ۔

ه مبرکود دا ضیه "

کین ان کی تی خطی اگریسیل کاکا کیا ۔ واضیہ کھڑک اُکھی اوران سے جواب طلب کرنے لگی ۔ «بتا کیے ۔ بتا کیے آپ نے ایس کیوں کیا جکیوں آمنہ آباکی شادی ڈھنگ سے ہونے نہیں دی جکیوں اکھیں سب سے الگ تھلگ دوشن مزل کے مجھوا ڈے میں رکھا چکیوں اکھیں مال بننے نہیں دیا ۔ خواآپ کو بھی معاف نہیں کرے گا"۔

تریابیگم کا چره سرخ ہوگیا - گے کارگیں کھول گئیں .. اکھوں نے منبط سے کام بیادرد ہاں سے سط گئیں - لیکن داخیہ کی فریاد نے اسلم ممال کے منبط سے کا دنگ متغیر کردیا -اس فریا دسے مت تر ہونا ان کے لئے طبعی اور الحری تھا - داخیہ نے ان کی یہ کھینیت دکھی تو آ سے بڑھ کران کی تسلی سے لئے اللہ کا سی اور النے بڑھ کران کی تسلی سے لئے اینے باتھ کا سیمادا دیا - دہ سنھل گئے -

نواجه صاحب آمنه کے غمیں گھلتے ہیں۔ آمنه کی ماں جو دشام اپنے دگ دیے میں اتر تافرقت کا دہر لیسی دہی۔ ایک داخیہ کھی جو اپنے کراہے الی کھول کو ماں باب کا دکھ بطور تی دہی ۔ اس کی جھے میں آمنہ کی ذندگی کا قصار اور مرع آلا گیا تھا۔ ناگواد باتیں کڑوا دل کریے بی جانا وہ سیکھ دہی تھی ۔ آنے فالا وقت کس کے حصے میں کیا لا سے گا۔ یہ کوئی نہیں جانا ۔ وقت کو نہیں کھراکہ ہے نہ قراد ۔ وہ اور آب کے کی طرف بڑھتا ہی دہتا ہے۔ جب میں پر وہر بان ہوجاتا ہے تواس کے لئے داحت وکامیابی کی راہیں کھول دیں جب میں پر وہر بان ہوجاتا ہے تواس کے لئے داحت وکامیابی کی راہیں کھول دیں جب میں پر وہر بان ہوجاتا ہے تواس کے لئے داحت وکامیابی کی راہیں کھول دیں تندرست کر دیا۔ کمارے رشتے داروں کی نظرین اسلم میاں کی وجا سب اور دو يرج محين إملى ميال سم للريشتول كانعار لكف لكر- ثريابيهم بان باغ يوكني لیکن ای توسیوں برادس اس وقت فری جب اسلم میاں نے سا دے دیاتے یه کم کر کھی اور میں کہ داخسیہ ک فراید اب بھی صدامے با دگشت بنکواک کا بیکھیا کردہی ہے۔ ٹریا بیگم ریخبیدہ ہوگیٹی اور لینے مرحوم شوم کو یا د کر کے اسلم میال نے انھیں سجھایا۔ ان کورمانے کی خود غرض اوراس کی برائيسے روسشناس قرابل - اسمنه كى ياد دلائى اودان كے احمالاً كو حجكايا -مریابیگم کی نفنس شرانت نے لینے گناہ کی سنگینی کا احماس نا دنصا نی کی تلافی کے لئے وہ اسلم میاں کا بیاہ ماضیہ سے رچا کر کو نا سچا میتی

كيا قوان يرغضب المي كانوف طاري موا- اس نوف كي تيبول نے ان سكا سكون وقرار تهين ليا - وه دن لات سويجف ككيس - أخرتسل حاصل كرف كا انفيق ايك لاستة نظراً يا - اكفول نے اسلم سيبال كو تباياكم آمنرسے كى گئى یں۔ اسلم میان نوش ہو سے کہ ال کے اقداد کی رول سردہ ہونے سے نی كى يرزيا سليكم كواس اوا د ب نے قوت بختى اور ان كم لئے نيكى كى را ، کھل گئ جسس بر حطق موسے تر مابنگم اور اسلم میاں بادامے کے دروانے يمرآ كھرط ہے بہر مے۔ حران ادرسرد مری نے ان کا استقبال کیا۔ اسمر کے غم کی جیگاری

جو وقت کی دا کھ میں دبی بڑی تھی سبک اکھی۔ غم وعصر کے سمند کرسے بخارات

أطفي لك يسكن جب ترياب يمم نه الحيس ايغ ان كالمرعا بلاياتو مالي كا ماحول مكيسربدل كيا - بالمسك اد لت بدلت ماحول ن داضيه كوحيران كرديا \_اس في سرا كلها كراين مان كا مرتهايا بهوا جيرة ديكها - أمنه كي اواز صدائے بازگشت بن کراس کے کانوں میں کو بی امی يد منيتم ايني مادي كرطوابسط بي جساكه اور توسف خلقي كي صفت كابين او- كهر و كيه تمهاد سے ملئے جادوں طرف مسرت كيميلانا كست أسان ہوجا تاہے''۔



ر اگر وخت رِصداقت کی بات ہے اعلانِ حق وہ ہے جو سے دار ہوگی

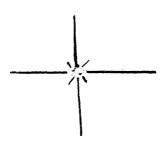

جنوری کی ایک ایسی بی شام تھی - سورج و حسل رہاتھا - ہوا مین خنگی سی سی آئی تھی ۔ سورج و حسل رہاتھا - ہوا مین خنگی سی آئی تھی ۔ سی آئی تھی ۔ سریٹ در کھر کے حسن میں بیٹھ کو بہار سے موسم مے گیت گانا - اس کی آما زمیں اسس سے علاقے کا جوشن و لولہ ہوتا سریٹ درسٹھ میں دور سیال کے اس علاقے کا مین والا تھا جہاں کی زمین

میشر سرسبروشاداب دمین بهال صنعتول کی ترقی کی تیزردی جاری دمین به جهال تحد وگرمیشه ناسیقی کانے اپنی مستی مین مکن رہتے ۔

سرمند سنگر حس مین میں کام کر آنا تھا اس کینی کو بہاری ریاست میں مارس مرین میں میں کام کر آنا تھا اس کینی کو بہاری ریاست میں مارس مرین

بھاری بھر کم پزشنگ مشینیں نصب کرنے کا طفیکا مل گیا تھا۔ وہ اسی کام سے مللے میں آیا ہوا تھا۔ وہ اسی کام سے مللے میں آیا ہوا تھا وہ سی رے گھرے قریب تھی۔ ہمار معلاقے کے مار کا میں علاقے کے لوگ اُسے بہت پیند تھے۔ وہ کہا کرتا۔

و بھی۔ میں مندوستان کی تمام ریاستیں دیکھ ایابول اسکن جو گنگاتمی

می دی ہے۔ شہذریب میں نے بیسال دیکھی ہے اس کا جواب نہیں"

من کا میممول ہوگیا تھاکہ شام ہوتے ہی میرے گھر آتا -جھوم جھوم کر اپنے د طن کے گیت گاتا -مجھی کھی اپنے جوان بیطے وحبیت رسنگھ کو یا د کر کے

اداس موجاما بهج محمى دهبهت اداكس كفا-يس نع يوجيا -«سب کیو<u>ں اتنے</u> اداسس ہو بکیا وجیٹ روٹنگھ یا د ار ہاہیے ؟" اس نے کہا دو منہ میں جی میری بیدا داسی میر سے گھروالوں تھے لئے نہریں ہے ۔ اُن وطن ریرت مرنے والول ک<u>ے لئے سے جو دیاشت بیرزول کے ہاتھو</u>ل ختم ہو گئے میں' کھرا نکھوں میں انسو لئے مجھ سے سوالات کرتا۔ « تبنائه بجائی \_ ملک کا بطواره بروانوم نے کیسی کیسی تربانیاں دیں اب عِلاتوں كابتواره كيامعنى ركھنا ؟ آخريد لوك علاقه كعلول جا سيستے ميں كھائى؟ ملک کومزید بٹوار سے مسے بچانے کے لئے مہیں اور سننی قربانیاں دینی بڑیں گی جہ میر نوك توليفي مى كهائيول كے خون سے ہولى كھىيىل مسے ميں جى" ده ليف سوالات عن اتف كهويا مهوارس كرميري خاموش كاده كوني نوط نہ لیں ۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں اس کی شخصیت سے بارسے میں سوحیت رست - کتنے اویجے خیالات ہیں سرٹ درمنگھ کے کشٹ پیارسے سے اسے اینے ملک سے اینے علاقے سے اپنے علاقے کے لوگوں سے -دوسرى شاكم جب وه عمول سرمطابق ميرك كحرنبس آيا تو مجهر بيني تحسوس ہوئی اورشویش بھی \_\_\_یھراسی شویش کے جذیبے نے مجھے اس کی ہوئل یں بہونچا دیا ۔ بیں اس کے کرے سے قریب بیونچا **تواس کے کرا ہنے** کی اوا ز مصنا ئی دی۔ ین تری سے اس کے کرسے میں داخل بوا ۔ دیکھااس سے بائیں باتھ بریلی بندھی ہوئی ہے ۔اور وہ دردی شدیت سے کراہ رہاہے۔ ود یہ کمیا ہوگیا۔ سے مرندر سنگھ ابھ پر بطی کیوں باندھ رکھی سے ؟

میں نے پوچھیا۔

" بنا تما تی بھائی ۔ آئ جسے اخبار میں یہ المناک خراجی تھی کہ دہشت بیندوں نے ایک بس کے مسادے مافر ہار کے ایک بس کے مسادے مرافر ہار کے ایک بس کے مسادے مرافر ہار کے گئے بس اس وحشتناک خبر سے سالا دن مستاثر دیا۔ ان مسافروں میں بچے بھی تھے ہوڑھے بھئے مرد کھی تھے عور تیں بھی ۔ کا کے دوران بھی ان کا حنبال آثاد ہا کہ اچا مک تین کو دھے کہ کے مرد کا ہے کا کے بھر سرد آہ کھر کر کہا۔

دومیرایه در د توکم بوجائیگاجی -- اُن لوگون کا کسی بهوگا-جن کے دل ایک نامت مل بونے دالے ذخم می جود یہ بوگئے میں "

میں ایکبار کھیراس کے در دمند جذبات سے مت ترموا ۔ اس کا درد ۔
اس کا غم ۔ اس کی تعنیا کی ۔ ییں برداشت نہ کرسکا ۔ آسے مجبور کسیا اولیے گھر
ہے آیا ۔ میرے گھر اس کا علاج ہو تا رہا ۔ ہرضے میں اسس کو جرائے سے باس نے جا تا اسس کی بٹی بدلوا تا ۔ اور حب میں دفتر جبلا جا تا تو میری غیر مو بودگی میں میرا بیط سندیب اس کا خیبال رکھا ۔ مندیب سے عدر سے چھلیال جل رہی تھیں دہ تما ون سرے درائے چھلیال جل رہی تھیں دہ تما ون سرے درائے کے ملا میں اس کا خیبال رکھا ۔ مندیب سے عدر سے چھلیال جل رہی تھیں دہ تما ون سرے درائے کے میاتھ رہتا اس المرح وہ آلیس میں گھل مل گئے تھے ۔

سرسیرر تھے ہے تا تھر ہے، فاسرت وہ ایک یا میں ناسے ہے۔ میرے دول <u>محے سندیب</u> کی عمراس دقت گیا دہ سال کی تھی ۔ بھیر بھی دہ موطما

چشمه استعال كرتا تفا سرسيندرسكم ي يوجها-

و مندبیب اتن موالیته کیون استعال کرتا ہے جی ج

ور اس کی انگھیں بہت کرور ہیں ۔ فو اکٹرنے بنا یا ہے کہ جوں جوں اس کی بڑھا تی بڑھتی جائے گئی انگھیں اور زبادہ کمر ورموتی جائیں گئی۔ میں سہت

پرنٹ د، ہوں سر مندر سنگھ''

پر حیارہ اور سریات کے است نہیں ہے بھائی میر سے شمرین انکھوں کا ا « تشویش کی کوئی بات نہیں ہے بھائی میر میں کا تکھوں کا ایکھوں کا ایکٹوں کی ایکٹوں کی ایکٹوں کا ایکٹوں کیا ایکٹون کیا ہے۔ ہے اُگن کی بنیائی اچھی بیونگی ہے "۔

ر اب واکر اجیت سکھ سے کیسے ملیں ؟ میں نے پوچھا-

«لو - میں یہ بتا نابھول گیا کہ ڈاکٹر اجیت سنگھ ایک سینیا دیے سلنے بیں یہاں آئے سومے ہیں ۔کل ہی ملاقات کولوجی"۔

. دوسرے دن میں نے ڈاکسٹر اجیت سنگھ سے ملاقات کی اور سندیپ کی انکھوں کے بار سے میں بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا۔

تعطوں مے بارسے بی جب یا سے بہت ہوئے۔ « پریٹ نی کی کوئی ہات نہیں ہے ۔لیکن یہ آبر کیشن میرے دوا خانے

میں ہوگا تم بیں میر فی کچھ داوں کے لئے آناہوگا "

د أن إده ديشت زده علاقه، ين نه لينه آب سے كها دلكيكن

سزیپ کی تکھول کا کپرمیشن ۽ دہ کھی تو ضروری ہيں" میں نے سوچا -سریپ کی تکھول کا کپرمیشن ۽ دہ کھی تو ضروری ہنتا کی اور جسر کھیا ک

جب گھر پروی توسر میداسنگھ کو اپنا منتظر پایا - جسے فر اکطراجیت سنگھ سے اپی ملاقات کا حال شنایا - ادر ساتھ ہی اپنی پرلیٹ انی کا اطہار کھی

كيا- وه تبقبه ادكرينا -

دو کیوں ف کرکر آسم بھائی - ابھی مرسیدر سنگھ زندہ سے - کیھر دنگے فساہ ہمیشہ نہریں ہوتے - میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب اپنے وطن جا کا گا توسب سے پہلے طاک<sup>ط</sup> اسمیت سستھی سے طول گا- سندیب کی آ نکھول آپرشنیا دن

مغرَرُول گا اورَتَهمين اطلاع دول گا"

مصطمين نه مايكروه مسكران لكاروك بعائى - جهد يرتحفروسركم- دوادارك ا ورعبت مادى تهذيب كى بنياد بصرى - بم اين مهانون كابهت خيال ركھتے بن " اب مربنيررسنگه كالاته تهيك بوگياتها - اسس كاكام كلي ختم بروكياتها دہ بہت خوش اسنے لگا چرمرے دل میں امیاری تی ہوست جلا کروہ اپنے وطن واپس چلاگیا -بم نداس کی کمی بہت محوس ک - میرے ایر مدد مست کافر شتہ بن کر الرياتها -ببت جلداس كا مجنت نامه وصول موا-اس ف مكهاكه اس كالله برامن بوگياست و اکط اجيت سنگهدست مناقات كا ذكركيا اورسندسيكى الكهول كي ايرنين كي مادي كلي مي المراج مي د المراي ده يين ده يين شرجلديد يخيف مي ماكمي في لي -ين سندييب كوسائق لئے مقررہ "مادين سے دو دن يسلم مى دہاں يہنے گيا۔ سرىيدرس نكه كاشروا تى بهت سمامًا تها - لبلبات كفيت - نرماي وه جوگست مرکو سایا کرتا تھا 'ان گیتوں میں اسس کے شرکی حقیقی مطرکشی ہوتی تقی-بهجیان سے گذرتے ایس محموسی بوتا کہ صحت مند زَندہ دل نوجوان بوط ہے كات مكرات ماداخ رمقدم محرسيد مي -

سربیدر سنگه نے تو ہادے پہو پینے کی خوشی میں جشن منا ڈالا ساس دن شام ہوتے ہی سادے بیروی تی ہوگئے ۔سب نے ملکر کھا نگراا ناچا ۔ کا یا ۔ خوب دھوم نجائی ۔ خوب دھوم نجائی ۔ بوز تھا ۔ میں بہت خوش تھا اور سربیار کشکھ کا ممنون کھی ۔اس ہے ہمادی فہا نوازی میں کوئی کسرا تھا نہ رکھی تھی ۔ دوسری شام بچھے اپنے شہر لوط جاناتھا ایس شام ہونے سے
ملے م یکا یک ف و کھیل گیا - سا دسے علا تے ہیں وحشت طادی ہوگئے - وہشت ابنیا
مرمنی دسنگھ سے گھر کے قریب بہنچ گئے تھے ۔ نوف کے ادسے میرا چرہ فی ہوگئے
مرمنی دسنگھ میرے قربیب کیا اور کہا ہ اوسے ۔ توفکر نہ کر کھائی - ابھی مرمنیا تھے
ذندہ ہے "

سرندر بنگھ اور اس کا بیٹ وجندد سنگھ تریک طرح غراتے بنوقیں پکڑے باہر کی طرف نیک میں ان ان بنوقیں پکڑے باہر کی طرف بیٹ میں نے انھیں مد کنے کی کوشش کی لیکن وہ اُر کے بہیں ۔۔ دہ بھلا کیسے اُک کتے ، آئ میں انسانیت کا وہ جذبہ اجا گر ہوگیا تھا جو دوسروں کو دیکھ کرخود بھی دکھی ہوجلتے ہیں وہ اپنی فرندگی بھی اسس جذائد انسانیت پر قربان کرنے نیاد سکتھ ۔

بابر گولیوں کے پیلنے کی آوازی آتی دہیں ۔۔۔ ان ن جانوندل کی طرح نش نہ بنائے ہوائے لیے بینے کی آوازی آتی دہیں۔ لاشیں دوندی جاتی رہیں ۔۔۔ یہ طرح نش نہ بنائے ہوائے لیے سے آسمان لوز تا دہا ۔ بھرائی۔ شور آتھا۔ دروازہ کھلتے ہی بری آنکھوں نے جومنظ دیکھا اس سے میری دوس نوزنے لگی ۔ زخی مرمنی دستنگھ لیسٹے دجیند درسنگھ کی لاسش میری دوس نوزنے لگی ۔ زخی مرمنی دستنگھ لیسٹے دجیند درسنگھ کی لاسش ہاتھوں پراٹھا ہے گھر میں واخل ہو دہا تھا۔ بیتھے دوستے بیتھے لوگوں کا ہجوم بیتھے اس دول کو اس کے قریب تھا ۔ سرمنی دستگھ کی آنکھوں میں گہری آ داسی تھی ۔ میں دول کو آسس کے قریب بیری ہے۔

" مرميد رمنگه بنائه - د جنيد ركوكي ابوا و كيا ده \_\_"

۱۱۷ مین سرب رستی میراج می اطع کیا - وجنیدر کو کچھ میں میراج میراج میراج کا میراج کا

نظري سنديب كى نظرون مسي فكرائي مسياب محموس مروا بيس وجدنيدر شكه

اس سے کہر رہا ہو۔۔ رد دیکھویں زندہ ہول"

سب رونے نگے ۔ سرندر سنگھ نے اپنے بیطے کی لاسٹ ذمین ہر رکھ دی ۔ سندیب دور کرسرسیدر سنگھ کی طما نگوں سے لیبط گیا ۔ سر سندر سنگھ کی

....

**T** 



کانٹول نے چھید ڈالا تھی اس کا بدل مگر الزام اسس کے تست کا با دِصبَ بیہ تھ

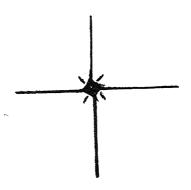

قراسیم کے دشتے داروں اور دوستوں کا دائرہ سمندر کی طرح وسیع تھا۔ سمندر کے ساملوں پر ۔ سمندر کے شہروں میں ان کے درشتے دار اور دوست بیرون ملک سرھارتا اور دوست بیرون ملک سرھارتا یا پردلیس سے آبجا تا یا پوکسی کے گھرشا دی رضی یا سالگرہ کی تقریب ہوتی تو دعوتوں میں سلے ابرای میں اسلے اور اخلاق دا داب کی پذیرا ئی ساسلہ جاری میں اسلے جاتی ۔ پھرف طبیعہ پر سبط جانے کے بعد دہ گھر میں قد سید کوان دعوتوں میں سے جاتی ۔ پھرف طبیعہ پر سبط جانے کے بعد دہ گھر میں بیری اور کی طرح بیری اور کی کھر میں بیری اور کی کھر سے بیری اور کی کھر سے بیری اور کی کھر سے بیری ہوا در دہ بر دیسی میں بیری برا میں میں سے جانے ۔

اکیلے بن سے گھراکر قدسیہ نے ایک مات سالہ لرط کے انور کو ملام میں اس سالہ لرط کے انور کو ملام میں میں سے محصور تا۔ نسب کی افر کا ساتھ قدسیہ کی از ان کی لاتھی بنا ساتھ جو دایک سوٹی بن گیا۔ جند نام نہا داعلی سومائی کے افراد کھیلئے جن کی شاکستگی اور تہذیب کھوٹے سونے کی طرح آشکا دہوجاتی ۔

مرسيك ايك ووست كے بال شادى كى دعوت تقى - چوكىيول ب

طرح طرح کے بوازمات سیج ہوئے تھے افور قد ہے کر قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں میزبان صاحب الم بینجیں اور انور کو دیکھا توان کی بہو میں تن گئیں ۔ کینے گئیں . دد الطويم برال كمول بشيطه بو - جلومير ساتمه اورانورکو دورنو کردل کی صف میں اے جا کر بھادیا ۔ تد سے یی طبعیت مكدر ہوگئ انھوں نے کھانےسے اپن باتھ کھنے **لیا۔ وہ جانتی کھیں** کہ میزبان صاحبہ سے عت كرنا بكارس كيونكم واب محف ل ي نامس المول ني لين أب كوسي الاسع اور کے مسکری ان کی طبعیہ " بیں الم بسس می سے - تدرسیہ نے سو حاکم مختی توابلیں پر حیفائی تھی ۔ ہگ سے بہی ا ہونے کی وجر سے اس نے لینے آپ کو برقر عانا ادر کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلعیل شرایا یحفرت انسان نے تو یہ بدیختی ود پرلا دلى سے اور اسمان كتب ميں ديا كيا بھائى بھائى كاسبق كھلا ديا۔ ایک مف من موسم او کے محسود وایان مازی مدتک میدود بوکرده کیا۔ خلاقی اقسدار کی شتی کو اس کے ناخداؤں نے ذات یات ارنگ نسل اعلیٰ ا دنیا

اس دعوت ى كروا مسط كو دين الجي بعلانة يا يا تماك قدسيه كى یب رشته دادنے نون پراطسلاع دی کہ ان کے نواسے کی سائگرہ ہے۔ قد سیر يج بميشم اليهم ملكة اسى لئ انحول نيد وعوت تبول كرلى -

ا گرداب میں بھینا دیا۔

سالگره کا دن آیا ۔حس بجیہ کی سالگرہ تھی وہ گو دبیں ایک اعلیٰ نس کے فید کتے کو اکھا سے ابن نان کے ساتھ جمانوں کا استقبال کرد ہاتھا۔ تدسیر وه Happy brith day کتے ہوئے اُس بچہ کو بسیاد کیا اور

تحضر تقما ديا -

« یہ کون سے ب<sup>ی</sup> بچیہ نے انور کی طرف اشا دہ کرتے ہو<u>ئے ن</u>وش<u>ی سے</u>

« يه انورسے ميڪرسائھ رمبتا ہے <u>"</u>

« يرآپ كوكيا ليكار تاسيم" كير في معصوصيت سے كير لوچيا -

رديه مجھ مال جي كر كيار ما سے بيك " قد سيہ نے جواب ديا۔

يه صنكر بجرك نانى نے تہقبہ مبلند كيا كينے لكي \_

«يهان كرار هليكى اولا ديم بيط تهي توسا كفي لخ يعرق بين»

ان کے قبیقہمیں چھیے طنز کو قد سیہ نے محسوس کیااور سوچا طنز کے تیر

جلاناان کی عادت سے اب اس عمر میں ان کے ذمین کی ترمیت کون کرے۔ قدسیہ

نے ایک اچلتی لگاہ بچہ کی گود میں سیھے کتے برڈال اور انور کا باتھ تھامے ا کے برھ گئی۔

سالگره کاکیک کشنے کی تیاریاں شروع ہوگئیں - نیچے دنگ برنگی

كاغذى لوبيال يسف كليرا بانده كواے رسكيك براكى چيوقى چيوق موم بتياں Happy brith day to you منجة على المالكي المال

كاف ملك سب كوكيك بانط أيا- بيون كوكيك ك سائد جيوني جيون زنكين عذ کی بٹیاں تقسیم کاگئیں جن میں تسم ضم کے چاکلیدہ کا غذی گھانس کے درمیان

چھیے ہوا سے تھے۔ اچھل کودین ایک بچرکی ٹونی فرش برگر بڑی ۔ دومرےنے اُس کو کھو کر مار دی کو فی کھڑک کر فرش کے کونے میں دب گئی۔ نیج شور <u>می تے باہر کی جانب بھاگ گئے۔ انور کچھ دیر فرش کے کونے میں دبی پڑ جو پی</u> کو گھور تا رہا۔ پھرا ہستہ اہستراس کے قریب پہونیا پھھ دیر کی شمکش کے بعداس نے وہ اولی اکھانی اور بین لی - تونی پہنتے ہی انور کا جیرہ کھل اکھا۔ یہ دیکھ قدسیہ نے کہا۔

و جادً تم بھی بار بحوں محساتھ کھیلو"

انورخوشی سے ناچت باہری جانب دورا اور بچوں ہے پاکس جا کھڑا موله اس كو ديكه كري كول في كو ويكفف لك جوکھی ہونے کی وجہ سے اس کے مہر پربے تکی لگ دہی تھی - اب بحوں کو كھىيىل كانيام شغله باتھ آيا وہ انوركي لويي بردھول جلنے نگے ۔ لوي كھنط كر ز بین پرگر میں۔ افد دونوں ہاتھوں سے لینے مسرکو ڈھلنیے رونے لگا۔ دور كھرے ايك روكھنے يہ تماشہ ديكھا تواس كانرم دنازك دل تلملا أنظما وہ انور<del>ك</del>ے قریب آیاادرابنی چاکلیط کی مبلی انور کودے دی جائی طری کشش انور ے ذمین سے لوی کے واقعہ کو کھلادیا۔

بحقوص اوربیت تقا قدسیری نفرید دعوت نامر جیجا - سند کا رط کا ور بہو بیرون ملک سے کچھ دن قب ام سے لئے میں یار اس مے ستھے۔ ان كے تعادف كے لئے دعوت كا امتمام كيا كيا تھا - تدسير اپني نندكو بہت جِامِتى تَقَى - وَه دعوتَ مِن سِينِج كُن -جب نند نے الور كو ديكھا تو **بو تِھا**-

« اچھا اچھا یہ وہی لو کا ہے جو آج کل آپ کے ساتھ رہ رہاہے

كيا نام يه اسكايه

" اس کانام انور ہے"

" انور! یہ تو آپ کے بھائی کے لط کے کانام ہے"

" انور! یہ تو آپ کے بھائی کے لط کے کانام ہے"

" انور! یہ تو سیر نے مختصر ساجواب دیا۔

" بھرآپ اسے کیا لیکادتی میں ؟ "

بر په يې انورې کياري سون » در کيون به مين انورې کياري سون

و ارسے کسی دوسرے نام سے لیکاد و لیسے ورنہ کی کھا بھی مرامان جائے گی سے

در کیوں بُرا انے گی ؟ کیا ایک نام کے کی نوگ دنیا میں نہیں ہوتے ؟ در سیکن بیات کانوکو ہے۔ اب نوکو اور بھتیجے کو آپ ایک ہی نام سے پیاریں گی ؟"

قدسید نوریرایک نظر دالی جوسادی دلتوں سے سیاد کھی کھی کہا کہ تعدید نورکو ایم تقریب کے انور کو ایم قریب کے انور کو ایم قریب کر اسیا اور کہا۔

د اس کے تومیں اسس کوزیادہ جا ہی ہوں کہ اسس کا نام کھی انور سے - ویسے میرے بھتیجے نے اپنے نام محے سادے تقوق محفوظ کہاں کرائے ہیں کہ دوسروں کو اس نام سے پکاوا مذکروں "

توسیه کاخیال تھاکہ ان کی نند کا قبقبہ بلندیو گالیکن وہ ناراض موکو اور لینے کا ندھے اچڑا تربیہ جا دہ جا -قدسیہ نے نند کو روٹھ کر جا تا ہوا دیکھا قدم کراکردل میں کہا- "اب مجھے اس نن کی عقل کو گھری نیند سے بیدار کرنا ہوگا ہس کو بتا ناہوگا کہ ذلت و بہ ۔ کے تیرکسی کے دل کوچیر سکتے ہیں کسی کو یاس زمام اوی کی گھری کھائی میں ڈھکیل سکتے ہیں جہاں سے کھر کوئی ہاتھ اکھیں سہارا دمیر اورین ہیں اٹھا کے گائی

اس سلسلمی ایک اور دعوت خود قد سید کے گھر برکھی - ان کی بچا ذاد بہن بو بھی بھی تھی بھیشہ کھیلئے اپنا وطن چھوڑ کر بیرون ملک سدھار بھیں ۔ قد سیہ نے کچھ اور دست دادوں کو دو بیر کے کھانے برمدغوکیا -

سب لوگ جع ہوگئے تو بجوں نے اپنا گردی الگ بنالیا۔ وہ اب انور سے انوس ہو گئے تھے ۔ انھوں نے انور کو گئی پنے کھیل میں سشر کیے۔ کرلیا۔ اور کھی باہر لان پرا دھم میے اتے ہے ۔ بھرکسی بجے کے گرنے کی اوا دمنا لی دی ۔ سب دو شخ کی اوا زیر متوجہ ہوگئے کچھ عور تن دو ڈ کر بچوں کے قریب بہنچ گئے ہے۔

پ ، پیری سے سے بت اُوکس نے گرایل سے اسے ہیں بیری دادی نے گرجہ دار آواز میں پوچھا۔

« انورنے ، سب نے ایک اواز میں جواب دیا۔

انور طرکی «نہیں نہیں - میں نہیں گرایا " کہتے ہو سے بیچھے بطنے لگا -

دادی نے انورکو بچڑا۔ ان کا الم تھ ہوا میں لہرایا اور بیطان کی اور کے ساتھ انورکے گال برجم گیا۔ انور گال سمبلا کر دونے لگا۔ دا دی

غصه میں طریطاتی رمیں۔

ر جھوط بولت ہے۔ لا طول میں گلتن ہوگیا ہے یہ جانے قد سیکمان سے پیرط لائی ہے اس آفت کو "۔

ب رات قد سيبت دير تك الوركو مجماتى رسي-جهوط كى براكى المديج كى طاقت بتاتى رمي - اتنع مين طيل د نبرن سے خري آن متروع بوكيں. دري چارد ل طرف كچسيلى افرا تفري خون خرابے كى خبر سي -

« ئى تىنكوادى<u>دى ئە</u>سولەببون پرگۇلى چلادى ئىيب مى<u>ن بىلچ</u>ىمات<sup>ى</sup>مما فر

ەلى*ت كىڭە"* انورىي<sup>مىسىن</sup>كر تونك پارا داور يچھا۔

« ماں جی تن کو ادبوں نے اکفیس کیوں مادا ؟ کیا سادے کے سارت مرفر

جھوط ہے تھے ہے

تدسه لاجواب برگسکن وه کیسے بیش کرا تکوادی تو زور دیوا نے بین جو لینے بی ملاتے دانوں کو خون کے انسورلا میں جب گن سے جوابنی بن کیا تو وہ جب خطا گسکن اور کیا ویژن برکر دیا۔

اب قدر سید نے ان کو کورت میں جانا جیمو ڈ دیا جن کی مشال کا کو جھوا گھا کرے بہوئے ہیں کی نہیں میں کو کہ انسان گدھوں کی سی جو کھتا ہوں کا لوجھ اٹھا کرے برکست بہوئے ہیں کی نہیں بہالت کے اندھیے جانے کہ ان میں کھول دیتے ہیں اور علم کی روشنی میں مکی طرح اپنی ان تکھیل جہالت کے اندھیے میں کھول دیتے ہیں اور علم کی روشنی میں مکی طرح اپنی سی کھول دیتے ہیں اور علم کی روشنی میں مکی طرح اپنی سی کھول دیتے ہیں اور علم کی روشنی میں مکی جانب میں ہیں ۔

ایک دن قدسیری خاله ملنے چلی آمیک -اس شیعفی میں بھی دہ لیتے رشتے داروں کی برابرخرگیری کیا کر متیں -نورانی چیرہ 'بیٹیان برِسجدوں کا گٹھا-ان محے شوقِ عبادت کامظیر - زاہدوں جیبا لباس تندسیہ جانتی تھیں کہ خالہ ہے

ظاہری طور رعبادت کا جامر نہیں بینا ہے بلکه ال کا نفس بھی اتنا ہی پاکسے ترقیعے -خالهنه يوچهاو كېال رمېتى بوقدسيرات كل نظرنېين تتي ؟" رجی بس تھک گی ہوں خالمان دعو تول سے" خاله نے انور کو دیکھا تو قریب ملایا سرپر شفقت کا ہاتھ کھیراا در کہا۔ دد توبه ومي انورس جسة تمبيت چاستي بود ؟ ويري عبت تومير مرجى كاجنجال بن من سعناله - سبعد والكيوميرا مذاق الرار ما ہے۔ تبحال جا کول بیجارہ انور غضے اور نفرت کی زور رمتنا ہے " ويه دنياتواند هے آئينے ميں ويکھنے ي عادى سے بني ان كوكيا و كھائى و ا۔ وہ کیا جانے غریب کا ساتھ دینا کتنا شکل ہے۔ قدم قدم پر تدریت ہمارا امتحال لیتی ہے۔ غالة زاش كى كى چى دارول سے بيتے يوسے سيدھى دا د چلنا سبت مشكل بے بیٹی " ہے میں میارسے قدسیہ کی تھوٹری کیکوشتے ہوئے کہا ۔ « توتوبهت اچھی ہے قارمے بیکار کی باتوں سے اپنا دل کھاری نہ کیا کر" تدسیہ نے خالہ کوعزت کی نگاہ سے دیکھا۔کوئی توسیے جواس کو مالوسی کے تصورات سطلیدہ کرکے بلندیمتی کے جذبے سے استفا کر رہا ہے۔ كى دعوتىي اليري بي بيوتىي جرال انوركے ساتھ انجھا سلوك ہوتا - انسى ہي ايك دعوت نرملاکی شادی کی تھی۔ نرملا دبیو کی بہن تھی۔ جوانور کی جاعت میں طرحت تھا۔ دىيوكى ال محلة مام مين شادى كانيولة ديتى كيمرى - وه قدسيد كے گھر بھي ہی ۔ گرم کی فرنبا کو کھولا بھر کھے موپ کرسند کردیا۔ قدسیہ کوبڑی عزت سے شادی کا رفعه دیا اور کها ـ رد بېږى تما دى مېن ضروراكيكي اوراس نبط كه طى كو للسيكتے يه مارے ديمو كا دو

بے۔ قدسہ نے شادی میں سے ریک ہونے کا وعدہ کر لیا ۔ کیونکہ حق ہمائیگی اپنے مقام ہراہمیت رکھتی ہیئے جا ہے دعوت فینے والاہم مسک ہم تقیدہ ہوئہ ہو ۔

شام کی طفط کی ہوائیں جل رہی تھیں ۔ دیو کے گھر سے سامنے کی کچی مطاک دور دور تک گوبراور لال متی سے لیپ دی گئی تھی عین دروائی کے مار مراک دور دور تک گوبراور لال متی سے لیپ دی گئی تھی عین دروائی کے مار مرائی مار منے رہا کی گئی تھی ۔ ان کے درمیان جھوٹے دیگ برنگی بلب جگوں کی کھی لاب جگوں کے معلی باب جگوں کے محملے کا مراب جگوں کے مربی ایک جا نسب کی طرح جیک رہیں گئی تھی ۔ ان کے درمیان جو طوح جھوٹے دیگ مری رامجیا دی گئی تھیں جن کے اس باس شطر بخیاں بچھا دی گئی تھیں جن کے اس باس شطر بخیاں بچھا دی گئی تھیں جن کے اس باس شطر بخیاں بچھا دی گئی تھیں اور کوئی چھت نہ سین تھی ۔ جا نداوران گئت متا رہے صفیار باشی کور سے تھے۔ تدرسی مہانوں کے درمیان جا مجھیں ۔ انور دیو کے مناز سے ضیار باشی کور سے سے تھے۔ تدرسی مہانوں کے درمیان جا مجھیں ۔ انور دیو کے ساتھ کہیں غائب ہوگیا ۔

زملا شادی کی سفید ما طری پہنے ماتھے پر طائیکا لگائے بال بھولوں کو چوٹی سے سبحائے دولھا کے قریب منظب میں بیٹے ہوئی تھی۔ بیٹات منترجب ریسے تھے۔ ماحول میں تھی کے جلنے کی بو بھیل رہی تھی۔ بیٹارت کا ارث رہ پاتے ہی مرد نگ زور زور سے بجنے لگا۔ زملا کا دو لھا اُٹھ کھوا ہوا ۔ ماتھ ہی سار جرات باختوں میں انتشاد (ہلدی ملے جاول) کئے قریب بینے گئے ۔ دو لھانے دو لھن کے سطح میں نگل مور با ندھا براتوں نے دو لھا دھوں پراکٹنٹو بھینے ۔ یہ دیکھ کرقد میں کو اپنے بیٹے کا دو لھا اور دو لھن نے ایک دوسر کو اپنے بیٹے کی شادی کا دہ سمان یا دا گیا جب دو لھا اور دو لھن نے ایک دوسر برکھول ملے جاول بھینے تھے۔ تماسیہ نے سوجیا ایک ہی ملک میں رہنے والوں کے برکھول ملے جاول بھینے تھے۔ تماسیہ نے سوجیا ایک ہی ملک میں رہنے والوں کے درسر دولی کے دوسر سے میں خلط ملط ہوجاتے ہیں۔

اب کھانے کا اہتمام شروع ہوا شطرنجیوں پر سپرولیوں کی قط اریں جادی یس - ہریپڑولی سے قریب ایک اسطیلی گلاس رکھ دی گئی - لوگ بلا تفریق شطرنجی ربیٹھ سکتے - قدمیہ نے بھی ایک میٹرولی سنجھالی - انور کہیں سے بھاگٹا ہوا کیا اور قدمیر رقریب بیٹھ گیا۔

سب سے بہتے نمک کی جگی بیٹرولی پر والی گئی بھر کیے بعد دیگر سر مرو ورتین اسٹیل کے بہت اور بہتے ہیں اٹھا مے ان کی جانب آئے گئے۔ اجب اور موقی ہور ان کے لئے وقت مقدم کے سالن گرم گرم کھانا۔ سابر ۔ یا برط پیٹرولیوں میں پروستے سیدے۔ بیویٹر مایا سٹر ایا سا آیا اور انور کی بیٹرولی میں ایک اور کھور کھ کر بھاگ گیا۔ انور وسٹی سے بہلو بد لنے لگا ۔ وہی اور جھیل کے گفت ہم پردعوت ختم ہوئی ۔ قدم یہ بیٹھی لینے ہوؤ سے سے طبیس کھال دی کھیں۔ موجا ۔ سے طبیس کھال دی کھیں۔ موجا۔ سے طبیس کھال دی کھیں۔ سے طبیس کھال دی کھیں۔ سے طبیس کھال دی کھیں۔ سے طبیس کھال دی کھیا۔ رہا تھا۔ بالوں میں برکش کو تے ہوئے قدم سے در موجا۔ ہو ان سادی و لئول سے ناآ سٹنا ہے ہولاگوں نے اسے ہوئی کو سے انور تو ابھی بجہ ہم عمر اور برابر والوں کی محبت میں نور کو آزاد محس سرتا ہے۔ انور تو ابھی بجہ ہم عمر اور برابر والوں کی محبت میں نور کو آزاد محس سرتا ہے۔ انور تو ابھی بجہ ہم عمر اور برابر والوں کی محبت میں نور کو آزاد محس سرتا ہم میں۔ انور تو بجسے قد میں کے دل کی آواز مصن کی ۔ کہنے لگا۔ میں میں ۔ انور سے ناآ سٹنا ہم بولوگوں نے اسے وقتی ہیں۔ انور سے ناآ سٹنا ہم بولوگوں نے اسے وقتی ہیں۔ انور سے تو میں کے دل کی آواز مصن کی ۔ کہنے لگا۔

« مان جی ۔ بس می در بوجسی دعو توں میں جایا کر رہاگے دہ دوس وعوثیں محصر الکتیں ۔ "

. تدسیہ نے چونک کو نظری اٹھا میں آئینے میں الزر کا عکس قد آور نظرا کہ ہاتھ ۔



کرے کوئی آو مری نہی کی د بدی کا حما ہے۔ کوئی آو مجھ سے کہے میں سزائے لائق ہول

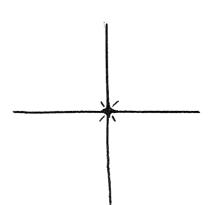

تشعیب این بهن رعن کی شادی کی خربیری چا چاکو دینے جب ان کھر گیا۔ تواس وقت ہری چا چا سندھیا کی بوجا بین مروف تھے اس سنے دہ ہال سے تو بسورت بالکنی میں جا بین جا بین مروف تھے اس کی نظر میں افق کی بجا نب افظا کے کیس جہائی اللہ بہت نوبھورت لگ دیا تھ ا ۔ ) ب پاکر شفق کی رنگین پردول سے جھا نکتا ہلال بہت نوبھورت لگ دیا تھ ا ۔ ) ب پاکر شفق کی رنگین پردول سے جھا نکتا ہلال بہت نوبھورت لگ دیا تھ ا ۔ بب نے سوچا ان گنت صداول کے گزر جانے کے باوجو دہلال کی دیکتنی اورد لفریبی بولی کی بہت ہوئی ہے ۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ شادی کے بعد میں کی نرد گی میں بھی اس طرح نوسے بول کا نور کھیلا سے ۔

پوجائتم ہونے بر آری جا جاشعیب کے مقابل اَ بیٹھے۔ تنعیب اِلحقیق یکی شادی کی خبر صنائی - اس خبر سے خوسٹس ہو کر ہری چا جانے اپنی ہوی بھاکو آ داز دی کہ مٹھائی لے آئے۔ شو بھا تشتر اوں میں مٹھائی ادر کچوریاں سجا کر بن اور خود کھی تفصیلات جلنے وہیں بالکنی میں بیٹھ گئیں۔

شعیب کینه لگادی امجد جاچا بادے گر آئے تھے بہت مماثر ، مجھے اور رعت کو نظے لگایا - یہی کہتے ہے ہے ۔ بعیط ہو بھی ہوا ہے بھول جاؤ میں دعت کی شادی اپنے نوے کے شہزاد سے مقرد کر سکتے ہیں " پھر حیرا ن سے بوچھا" ابحد جا جا ہیں اسس تبدیلی کی وجہ کیا وہ حالمیہ تلخ حادثہ سے ہری جاہیا؟ بحان يركفرواس بايهمار ينون كادمشته سي بوالوط موتاسير یر مشن کرمری چا چا اور شو کھا جا چی مسکرائے ۔ ہری چا چانے کہا ۔ د بیٹیا یہ سے سے کہ دولت کی افراط نے ابجہ کی انکھوں پرخود غرضی کی بیٹی با ندھ دی تھی لیسکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک معمولی عورت کی اعلیٰ نفسسی کے مطاہرے سے مت ثر ہو کو اُس نے وہ یکی کھول پھینے ہے۔ اس ورت کاتم سے ابحہ کوئی خون کارشتر بہیں کھر بھی اس مے حق ثنائی کے اس رکشنے کوٹوب نبھایا ہے جس کے بناربر فن کے درستنتے کی طرح ایک انسان کا تی دوسرے انسان پرلازم ہوجا تاہے"۔ ہری چاچا کی نظریں افق کے اُس پاراس وبصورت ہلال کو طوعو نگےنے مکیں ہوکرہ ادص کے پیچھے تہیں ڈوب گیا تھا۔ شعیب مورے میں ڈو<u>ب رید کہری جاہیا</u> كس خاتون كا ذكر كريه سي بي تير إين شك كواقين مي بدلن م لئ يوجها-«مرى چاچا! اسپ كا اشاره خانم كى جانب تونىپ ء»

ہری چا چا ہوم کراسے اور کہان اب جبکہ تم نے خود خانم کا نام لے لیا اس جبکہ تم نے خود خانم کا نام لے لیا سے اور دعت کی نوٹنیوں کی خاطرا مجد کے گئے لگ چکے ہؤتو ہست رہے ہی ہوگا کہ تمہیں وہ سب چھو شکا دول جس کا ذکر میں نے آج یک نہیں کیا ہے۔

وہ سب چھو شکا دول جس کا ذکر میں نے آج یک نہیں کیا ہے۔

وہ سب چھو کہان مصنو - تمہارے دالدارا ہم کاشہر میں ایک چھو اسا آ کشن ہاں کہ کھو کہان اس مصنو - تمہارے دالدارا ہم کاشہر میں ایک چھو کا سا آ کشن ہاں

پھر دہا ہو مہارے در ہداری م مری ہے۔ بیوں میں است تھا۔ اس ان محت بال میں تمہارے بھیا انجہ دائن کی مدد کمی کرتے تھے۔ میں لینے درست ابراہیم سے ملنے اکثر اکثن بال جایا کرتا تھا۔ اسس یا دگاد شام کو بھی میں ابراہیم سے ملنے گیا تھا حدونوں بھائ کا بکوں میں اُسلے ہوئے تھے کہ نیکا کیا سے ملنے گیا تھا حدونوں بھائ کا بکوں میں اُسلے ہوئے تھے کہ نیکا کیا سے استان کیا تھا۔ درستان کا بکوں میں اُسلے ہوئے تھے کہ نیکا کیا سے ملنے گیا تھا۔

بھکد ڈرئے گئی۔ دوکانوں کے شطر گرنے لگے بعد وم ہواکہ شہر میں فسا دیجیلی گیا ہے۔ ن خبر نے ہم سب کو بو کھلا دیا۔ ہم نے ہراج کے چھیلے ہوئے سامان کو محفوظ کیا اور ابلیم لے گھر پہنچ گئے "ہری جا جا کی نظریں افق پر تجھے دیر نہ جانے کیا ڈھو نڈتی رہیں گیر لے لگھر بہنچ گئے "مری جانے کہا۔

ورف اب بحی جران برسیان طرک بریجاک مید تھے۔ دفت دفتہ باہر کا مور فیل اب بھی جران برسیان طرک بریجاک مید تھے۔ دفتہ دفتہ باہر کا مور فیل کم ہونے لگا۔ پولیس س کی گائی برائی سوگ بری موقع کا اعلان کرتی کھی سے لگی ادام کول و حشت دور نہیں ہوگی تھی کئی مورت کی دور بھی مسلیاں مسئول کی گئی دیں۔ ہم پیونک گئے اور درواز ہے کی درواز ہوئی اس کی دیان کی اواز قریب کو گئی ایک درواز ہوئی کا سال کی درواز ہوئی کے درواز ہوئی کی دیا۔ اس کورت نے گھولد یا ۔ ابراہیم نے درواز ہوئی کی اور کی تھی اور مرکز کی مورت نے گئی کی مورت نے گئی کا درواز ہوئی کی دیا ۔ ابراہیم نے درواز ہوئی کی دیا ۔ اس کی سال کی پر موجہ کے درواز ہوئی کی دیا ۔ اس کی سال کی پر موجہ کے درواز ہوئی کی دیا ہوئی کے درواز ہوئی کی دیا ہوئی کے درواز ہوئی کی دیا ہوئی کے درواز ہوئی کو دیا ہوئی کی دیا ہوئی کے درواز ہوئی کی دیا ہوئی کے درواز ہوئی کی دیا ہوئی کے درواز ہوئی کی دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی دیا ہوئی کے درواز ہوئی کی دیا ہوئی کھی کی دیا ہوئی کے دیا ہوئی کی کی دیا ہوئی کی دیا تو کی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی کی دیا

بری جاجانی انگهی بند کرلی جیسے وہ تکلیف دہ وا تعداس دقت بھی ان کی انگھوں کے آگے گھوم دہا ہو۔ شعیب اور شوکھا جاتی بھی میں واقعہ سے مت ترہو کرخا ہوش بیٹھے مہمے۔ جب ان کی تحویت ٹوٹی توانہا نے محدوس کیاکہ باہروات کا اندھ اگرا ہود ہا ہے۔ ہری جاجا کا اشارہ پاکرشیب نے بجلی کا محصد کا دبایا۔ نیچ برآ مدے سے لکٹنا واستہ باہر کی گیدھ مک دمین

عے بی ماستے کی دونوں جا نب مروش کے خوشنما بودے اُداسی کھوے نظر

اسے واقعہ کی اداسی اول میں کھیل گئ تھی۔ عب بہت دیر مک بری جا جا خاموش بسبع توشوكها جاجى فدافعه كواكم المحصاق موس كهار « ببیط شعیب میں نے بعد جانا کراس عورت کانام خانم ہیں۔ وہ سيدها ناك نفقيل كى مانولى رنگت كى عورت سے - ياس كي كادَن مين ميتى تقى - اس رد زايغ شوم يريم ما تعشر اكى تقى بزيد و فرونيت يربي رشام كوره دونول كاكل الوطين <u> والرخ</u>ف تشهين فسا ديريا بوگيها - ان كونجها كي نهيس ديا - لوگون كون**جاگا، ديكها تو د** بهر بعد كذيك مهما كته بعد أكمة أيك مواريان في جمينيط فساديون سيرم دي - نسا ديول بور فِي ما وشرورة كرديا \_ خيانم كنشور بير في ايث مال تاييانا جا ما توكسي نه اس تحريب طي مين جهرا گلونی دیاری د میکه کر لوگ مینفذیکار زیگر - ضادی مجاک که طرح موسم ئانم شوير كى لاش سے لينى روتى رہى كە بۇلىيىس كى يىشياں زور زورسے يجينے لگيں ـ عام من السن كوولي عيوا ديا اورطرب يرميلكذ ملى عد اليب سع بحق بياتى

تمہار ۔ قَرَبُ بِينِ گُنُ ،، واقعہ پھر دردازے بِلاكردك كيا تحا يَنْعيب كى بِيتِني برا<u>ھن</u>كى سے بوچھا -

ه مرى چاچا- آب بتليف استُف يا بوا ؟

تمباری انگلی پیرط کرتمبین چلنا سکھا تی ابرا عیم کاخیال دکھتی اور تنہادی مال کی خورت میں لگی رہتی ۔ تمہاری مال کے بعدردانہ سلوک نے خانم کے زخوں پرمرہم کا کام کیا"

ستعیب نے پوٹیف «کیا وہ گاک والیس نہیں گئیں ؟" «نہیں بیط \_ اس نے گاک جانے کا ادا دہ ترک کردیا تھا۔ وہاں اس کا صرف سسران تھا اس کا اپناکون است دائیوں رہتا تھا ۔ بہ کانش دہ گا کل جلی سرف کمی موتی"

و کہانے کہا ہے کہا ہے کمیں خانم کے بارے میں لینے تفتی المات نہریں۔ جانتا تھا المسیکن کی نظامیوں کہا ۔ کاش وہ کا کُل چائی گئی ہوتی مشعیب نے موال کیا۔

" خانم کی بے غرض محبت کوتمہارے المجہ بچا بیا شک دست کی عینک سے دیکھا کرتے ہے وقت کے ساتھ ان کی بھر کھی گئی لمیں مشکل تو ہم ہوگ کر دہ اس کا اظہاد دھنیہ ہے کرنے تھے بشروع شروع عشروع عیں دھنیہ نے اہمیت بنہ یں دی اسکن یا نی مسلمل بچھ برگر اور سے تو موراخ ڈوال دیتا ہے - دھنیہ اشرا کی عردت تھی۔ شک وسنسہ کے تیروں سے لینے آپ کو بچا نہ میں یا نی اور وسوسول کے عورت تھی۔ شک وسنسہ کے تیروں سے لینے آپ کو بچا نہ میں یا نی اور وسوسول کے افعار وساتھ کے موال میں نے دھنیہ کی مملادی کھو دی ہے دہ بہت و لبر دائشتہ ہوئی کیکن جران دھتی کو دھنیہ اس سے کچھ کہتی کیوں نہیں۔ ویسے انور کے اکھ اور اندائی اور اندائی کی اندازہ لگا لیا تھا اور اندائی کی سام منا کوتے ہوئے کے دھنے لگی تھی "

تغیب نے بوجھا " بھر کیا خانم نے کھر کھوڑ دیا ہے"

« ہاں ۔ ہوا یوں کہ ابراہیم توان مادی با توں سے بے نبر تھے ۔ ایک دو برکوجب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو سب خادت خانم کو کوارا دی ۔ خانم کو کھانے سے فارغ ہوئے تو سب خادت خانم کو کوارا دی ۔ خانم کو کھانے سے فارٹ کھا۔ دہ برتن سمیٹن تھا۔ دہ برتن سمیٹن تھا۔ دہ برتن سمیٹن تھا۔ دہ برتن سمیٹن کھا۔ دالان کھرے اس کے ابھر سے جھوٹ کھئے ۔ اسٹیل کے برتنوں کی چھینی سط سے دالان محور نے اُٹھا۔ اس برابراہیم نے زور کا تہقیم لگایا ۔ خانم پیلے گھرائی کھروہ بھی ہنسنے لگی خانم کی نہی کی اور سند کھوں میں نون اثر آیا تھا اور وہ ۔ آگ دیکھ کر خانم کی شہر کھے۔ اپنے خلا ف دفید سے دل میں بیٹتے ہوئی دفید کو کھانے میں نون اثر آیا تھا اور وہ ۔ آگ دیکھانگ دہ بہتے ہوئی دفید ہوئی سے تھا مل ہو کر دہ اس بیٹتے ہوئی سے دہ بے ضرحے کھر چھوڑ دیا ۔ ا

روپیرخانم گئی کیاں ہی شعیب کی تیرانی طرھ رہی تھی۔

شُوكُما جا جي نُركما (د اس مهيب مين ده مير س گفرا کي هي ليكن کچهدير بعدايدا ميم جي مادس بال بط آئے - اکفيل جيسے مي پته بيلا کرخانم کھي بيال موجود ہے -ده نوراً بالمرنكل مي - بم مجھے ناداض بو كركئي ميں لديكن يجھد در بعد حبث واليس است توان كے ساتھ قاضى صاحب تھے اور دو دوست تھے "

تعیب ہری جاجا کامنہ دیکھنے ملکے ہری جانیا نے اشب ت میں سو بلا یا در کھیا ۔

« بیلا - اس دقت ال کے متعقل جذبات کو مجلفا دریا کا اُس موان

مے برارتھا۔ یہسب واقعات بہت تیزی سے رونما ہورے ۔ لیکن بعد میں ا برا میم کوان رشتوں سے نبھا سے رمنی مشکل ہوگیا۔ دھنیہ خانم سے نکاح سسے رنجديده تحقيل مي خانم بھي اپنے آپ كو عجرم محكوس كرنے لگى - ابرا اليم برت الديت حالات بى دوں ناخو شكوار كر ريس تھے كرخانم كے بال طيب بيدا بوا "

«اس خبرط مال پرکسیااتر ہوا شو کھیا چاہی ہی شعیب کی آواز میں

«كياتباك ببيطا- ده نودكو سماري آگ مين حجو نكنے سے بحيا نه یائی اوراس سنگ سے ابرا مہسیم کو کھی کھیسم کر دیا ۔ ایک دن ابرا مہیم کے دل یم اس شدت كاحب لم مواكده بم مسب كو كيفور كريط كم - كير دهنيه كليا بهي كلي كس غ ي گھل گھل كرم گھسيں "

شعیب بے ہم مِست<u>سے بو</u>چھا «خانم کا کیا ہوا <sup>ہی</sup>"

شو كها بياجي كين لكين « بعيط بحكوان برا ديا لوسي - ده ما كرك تهمي مسين والول كوبرا ودلى توثيول بربست والول كؤذ عين برجلن والول كو ہوا دُن میں اوسے والوں کوسب کو تھلا تا ہے اس نے خانم کے اصطبیب سکھ جینے کا سامان کردیا۔ خانم نے کسی کی مدد قبول نہیں گی ۔ بے سسمار گی کے عالم میں نئی بہت پیدا کی اس <u>نے طے</u> کیا کہ وہ <u>محلے کی</u> ان عور توں مے گھر جائے گئی جواسکول دفتر ا ورفسيكم الله الله عن كام كرتى من - ان مسكيم كى كه ده ان كى غير موجود كى من ان ك بچوں کی دیکھ محبال اپنے گھرمیں کرنا جامتی ہے۔ اسس طرح خانم کی آمدنی کا سلسلم شرف بروا اور دفتر دفية خانم كا كهر وتحرح " بن كيا "

با ہر مختلفی مروائیں حیب کدری تھیں ۔ شو بھا جاتی نے ہوا کا تحییط الحوق

کیا توہری چاچاکہ لئے ثمال لائے۔ اُکھ کھٹیں -ہری چاچا اور شعیب لینے اپنے خیالوں میں محو کے ہے شو کھاچا ہی لوط آئیس توہری جا چانے ثمال سے کے بنے جسم کو لیکتے ہوئے کہا۔

جنم تو چیسے بوت ہوا۔

« بیٹیا شعیب تم ایرا ہیم کی طرح مادہ لوح ہو۔ دھندے میں دیسے کا کیا اسلامی جیسے تم ایرا ہیم کی طرح مادہ لوح ہو۔ دھندے میں دیسے کا کیا اسلامی جیسے تم ہوا ہی اسلامی اسلامی کے بعدا کش ہائے کا د دہارا مجد سنجا لا تھا۔ بھر دیکھنے ہی دیکھنے اس نے اپنا الگ آپ کش ہال کھول لیا اور نوب ترقی کی جب ایم کھول کے در لتم ند کی حب ایم کھول کے در لتم ند لوگوں کے مائے کی الم کی کی کی کھوٹ سے تو اور الم کی الم کی کی کھوٹ سے تو کو کھوٹ سے تو کھوٹ سے

شوکها بیاجی پیریج میں بدل بڑی در بھگوان کی لیسلا بھی عجیب ہوتی ہے۔
ظافم کی اولاد اس سے قرم کا کھیل بھوگئی ہے تم تو جانتے ہوا بھی بربوحا وشہ
گردا ہے۔ امجید کا فرائیوں بادے گھرآتا دہت ہے۔ اس نے ہمیں بتلایا کہ ایک
داست جب امجید کی بوی اوراس کی رائی شیب نہیما کا دوسرا شو و یکھ کر گھرایس
ہورہی تھیں توایک سندان تھام پر ختطوں نے ان کی کارکو دوک و یا ریستول دکھا
کرائ سے ذاہر اور میں چھین لیا ۔ پیر شیب کوذ بردُستی کا دست تا دلیا اور دھم کی دی

كرشورى نائدىرىمىيە كوكى ماردى جائے گى ئىرىسىكىر درائيورى كىھىگى بىندھە كى كىكى مان يۇكى كى اثرىنىپ مىردا دە مارىم نىم كىچىنىنى كىگى - درائىچەر درگىماكە كىمىيىدە كوگ ئىمىيىز كوگولى مەمار دىي ن كي جيخ و كياد كارى آواز مين كم بو كي "

َ سبیم بیم شعیب ثمینرے ممکین دا تعربی کھوگیا۔ اس کوشو کھا ہی کی آ دا ز درسے آتی سنائی دی۔ دہ کیبر دہی تھیں۔

و كادك تعرب بين بايك كهزم بي ليا- انجد دم بيوا كو بعي المساكم علي الم

بخراک کی طرح کیمسیانگی ۔ محیلے والے امجہ ذک گھر میں بھے ' ہوگئے بسب نے داست محمول ہی آنکھوں میں کا طب دی ۔ آج یُو پھٹنے سے پہلے تنہذ سے دہ کھڑلے قدمول المحموم پکھیلی خاموشی کو ڈوا : "

شعيب بري جاجاك أواذر جينك يراء

«شن فرص بو تغیب - اب مین تمبین خانم کے بادے میں بھلا آ ہوں۔
انم کی شخصیت کو ابرا میم کاس تھ زندگی کے آئے جا وٹات اس کی ہمت اور شئے
تول کے اثر نے انجھارا تھا۔ تمییز کے جا وٹے سے وہ بہت ممّا اثر بہوئی اس کے اندر
انجورت جاگ انجھی ۔ جری سوج بجائی ہو اس نے لینے بطے وطیب کو طلب کیا۔
بی زمزگ کے واقعات صنائے شہیز کے ساتھ گزوا جا دشر بھی صنایا۔ اوا جمیم بنی زمزگ کے واقعات صنائے کے شہید کے ساتھ گزوا جا دشر بھی سے اور اس نے گئی بھر بست میں اور انسان ورشی کا ذکر کیا اور آخر میں خلا ہیں۔ ابرا ہم کا جیا ہیں۔
اس نے مال کی خواہد شن کے آگے سرجھ کا دیا۔"

شعيب حيرانى سع مرى جاچا كومشن رسيم تقر

و خانم نے مجھے وہ خطابت یا تھا جواس نے الجہ کو بھیجا تھا ۔ الجہ کا س نے دی کے لئے راضی ہونا فروری تھا ۔ اس کی بیٹی بدنام ہو تھی کھی ۔ اور طیت کوداد کا مالک سے سے طیت میں ۔ وہ ابرا ہی طرح اعلیٰ کرداد کا مالک سے ۔ گریجو سے سے معلق کا کا دوباد سے ۔ گریجو سے سے معلق کا کا دوباد سین کا ان ہوگ کہ خانم نو لینے خط میں ایک سینمالتا ہے ۔ تمہیں یہ مسئم اور بھی حیانی ہوگ کہ خانم نو لینے خط میں ایک شرط رکھی تھی کہ طیب کی شادی سے پہلے دعنا کی آبرا ہیم کی خواہش کے مطابق شنرا دسے انجام پائے۔ "

اس آخری جلے نے شعیب سے جسم میں بجبی کی کد دوڑادی - اسس نے سرا کھا تو ہوں کے تا ترات پڑھنے کے انرات پڑھنے کا ترات پڑھنے کا کورٹ کے کہا ۔ کا کو سنسٹ کر ہے تھے یشعیب نے سر تھبکا لیاا در رک کرک کو کہا ۔

" ہری جا جا ہے میں ماں کے پاس نے چلیے حبی کی الکلی بکڑا کر میں ایک کی بار کی اس کے اس کے نامی حق شناسی کا تقاصر



اگرتصور سے میسراتولیس یہی کرتمہسیں کھٹلی کمٹ ہے کی انٹ دیچھ لیب میں نے

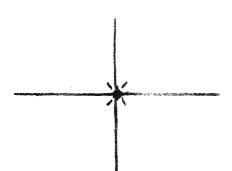

محوكل مكر معدان ميرسال يادوم يله جي دهوم سع مناياجا تا -اكس دن میلان سیشم کو جانے والی سطرب کے مدنوں بعانب فریوں کی شکل حی مٹھائی ادر كملوفون كى دوكانين باطر ما مدهد مستين وان دوكانون برزما ده تر شوري تربي كرجي ہو تی گرم کڑا ہمیوں سے اکھی ہوری کچوری سینی مری امد موسوں کی توسنبوسے واللہ کی پراتی - کھلےمیدان میں ایک طرف عاری اور شعبدہ باز بجیں اور بطرون کو لطف اندوز کرتے تو دومرى طرف جھولوں بنظولوں پر يكر لكاتے - بحول كا كلكاريوں سے اول تجميمنا الطفت - اس دن ما دو تبليك كي عور تين اللك مين سيندور ريام ترتيم تميني ساط لول كروبين يلوس ابناسينه سيحائ سيج وهي كرمهم سين كعليق سان سيم مرد اور يجام إ ونگی برنگی چھیے واد تھے باند ھے میلے یں شریک ہوتے۔ ال کے ساتھ ان کے مستح سجائت مليام تقداس دن ان بيلول كي قسمت كاستاره عرواج يربو "ا و الخيين نوب نبطايا وحلايا جاتا - ان كى ميكول كود تكاجاتا - ان ك حسمول ير رنگين عُوش بَلك عبلة - ان بردري كوطرى كوشنا جادري الها في جامي - كليي پھولول کے ہاد دالے جاتے۔ گویا وہ میلے مے دولھا ہوتے اور ان کے مالک براتى -ان الكون كريرة بول في حرست مفياكواين محبت سيه بهادا تقاتبي

نھیں اسطرے نوشیاں منا آ دیکھ کر بڑے ددکا نداروں کو بیٹودھا میا کے الل اللہ دیکھ کر بڑے ددکا نداروں کو بیٹودھا میا کے الل

یا دوسینے کے دن گوکل تگرسے آ کے بسی چنی بذہ ہوجا ہیں ۔ عیدان

کے چھلے صفے کی بتیاں تہرسے کھ کورہ جاتیں ، مارا گوکل تگر گھروں پر تالا لکائے
ملے میں موج منانے آجا آ۔ ایسا ہی ایک یا دومر یا تصابحی دن کا کھے سے واپسی پر
مازی کا آفورکٹ گوکل نگر سے بہت پہلے دوک دیا گیا ۔ میلہ وقت سے پہلے مشروع موگیا تھا۔ نازیہ کا گھر میدان کی دومری جانب داتے تھا۔ وہ آٹوسے اتر پڑی اب
میں کو پیدل ہی گھر پنجیا تھا۔ کا لچے میں ہونے والے قرائے کی تیاری میں آئی معروف می کہ میسینے کی بات ذبین سے اتر گئی ورنہ وہ گھر پنجینے کے لئے دوسراہی چیدہ لمبا دائمتہ اختیار کولیتی ہوبستی کے پہلے صفے کو جاتا تھا۔

نادید کھی سے پورتی دہ آئیسہ اہمتہ قدم اٹھاتے ہو سے میلے کے فریب بنجی -اس کے چہرے ہا گئی دور کر دی - فریب بنجی -اس کے چہرے ہا آئی گوا ہوتی اس کی چکا چوند دو شنی میں نہا تی اوگوں کو میلئے کی دنگ دلیوں سے محظوظ ہوتی اس کی چکا چوند دو شنی میں نہا تی اور سنا شام کو دملی میدان پارکو گئی -اب میلئے کا شود کم ہوتا جار م تھا اور سنا شام کے دملی میدان پارکو گئی -اب میلئے کا شود کم ہوتا جار م تھا اور سنا شام کے میلئے دھند کے کی آفوش میں مار ہا تھا ۔ نا زید ایک دور اس بے پر بہنچ کم

دگئی -سامنے زلفِ سیاہ فام کی طرح بل کھاتی چکی مطرک دور تک کھیلی چلی گئی کھی جس سے کنارول کوشیلیفون کے محکمے والوں نے اوبڑ کھابڑ زین میں تبدیل کر دیا تھا۔ حد سرادامتہ مانگ کی طرح سیدھا تھا اور آگے جا کرا کی بیٹے گراُونڈ سے ملت تھا ۔ بیٹے گراُونڈ سے ذرا پرے ایک اور سطرک سروع ہوتی تھی۔ یہ دونوں ماستے نازیر کے گھرسے جاملتے تھے۔

بلے گرا وُنڈ پر ہمیشہ کھلا**ڈیوں کا** قبضہ اور تماشا کیوں کا بھوم رہتا ۔ اج وہاں بھی سناما کھیلامواتھا۔ نازیہ نے گھرجانے کے لئے اِسی قریب سے راستے کو اپنایا۔ میلے میں کھیلی مترت کی ایک لہراب بھی نازیہ سے ساتھ سیل ربي تقى ـ وه گنگناتى السير طرهتى ربى - تحجه دور سيلنے بر اسسے دور كى بير الله كهراايك كرجا كهرنظرآيا -جس ير لكےصليب كو ديکھتے ہى نازير كى سارى شوخى سبخيدگى مين تبديل بُوگى- كسفلك من مين بوسد والاصليبي وا تعمياه الكيا - نازيه نے برهاتھاكە فليائن ميں برمال گدا فرائي داسے برسلبي واقعہ وبرایا جا تاسے صلیی جگہ ہر بہت بڑامیکہ ہوتاسے ۔ائس وان فلیائن کے ایک تثرسے جلوس اکالا جا تا ہے ۔ صلبی واقع کو دہرانے والے اس جلوس میں وزنی صیلیبیں اکھاکے چلتے ہیں۔اس مال بھی گیارہ آدیوں کے بائھوں میں او سے کی کیلیں کھونگی کئیں کھریہ لوگ یا ہے منط کک صلیب پر اللکے لہے۔ نازیر کی مورج کے دھادے ہم نظراس نے دل بین کہا " سیا می

نازیر کی موپے کے دھادس میم نظراس نے دل میں کہا ﴿ کیا ہی ا اچھا ہو تا یہ وزنی ملیمیں انھائے جلوس میں پیلنے والے گیا رہ آدی صبر ویکل ادر ضبطِ نفس کی صلیب انظما لیتے اور عقیدت کے جلوس میں بیوع میرے کے

کے صلی واقعہ ﴿ دہرا یا تھا۔ ان کا بہتا تھا یہ وں اسنے (ورایٹی کی والوں کے سیان کا کہ وں اسنے (ورایٹی کی والوں کے سیان کا کھیں۔ حب رن کا ملوس طیبی بند بہنے کی صلیب ایک دی سکتی اور این تھی۔ در ان کا ملوس طیبی بند بہنے کی صلیب ایک دی سکتی اور این تھی۔ در ان کی در ا

اکے ہورے غور دف کرے داستے پر بیل بڑتے ہو برائیوں کے دھند لکوں کو تھا ا ہے اور بھیرت کے آئینے کو چکا تا ہے - بھر زمانہ انھیں تکلیفوں اور معیتوں کی ملیب پر چڑھا بھی دیت تو کامرانی کا حقیقی سکون انھیں جاصل ہوجاتا۔"

ان م جنیا دل این منهک نازید نے بیٹے گراؤی کا کچھ راستہ یاد کر ایا - اسس کی غرکز اور این منهک نازید نے بیٹے گراؤی کا کچھ راستہ یاد کر ایا - اسس کی غرک نے جناب سے جاد جران لگا میں اُسے گھور بی تھیں ۔ نوف نے نازیہ کے قدم میکو لئے ۔ سناطے کا ڈراس کے سراپ علی گھس نراس کو کھیکیانے لگا۔ اس نے دل میں کہا ۔

ر بائد یا تودیم بدمعاش میں جو مجھ بس می تھ طا کرتے تھے۔ نازیرے گھر اکر جا رول طرف نظر دولوائی دہاں تنہائی کا کھوٹ بر چیلا صے مجھا تھا ۔۔۔۔

من دنوں نازیہ کالیے کوبس میں جایا کرتی تھی یہ دونوں کڑھے تسا در و جئے اسی بس میں دہ ہمیشہ نازیہ کو ور و جئے اسی بس میں دہ ہمیشہ نازیہ کو چھڑا کرتے کھی شخصی نسائی مکل کے دہ راتے تو کبھی دھیے مروں میں گانا گا ہے۔ نریب کھڑی دومری لوکیاں ان کی اسس چھڑ حجیاڈ سے محظوظ ہو کو ایک دومری لوکیاں ان کی اسس چھڑ حجیاڈ سے محظوظ ہو کو ایک دومری کی کو دن میں منہ جھپائے کے ملسل بنتی دہتیں ۔ کویا لوگوں کی شکل میں انھوٹ ذعفران کی کھویت و کی میں انھوٹ ذعفران کا کھیت و کی میں انھوٹ ذعفران کا کھیت و کی میں ان اور بے حس بنی خاموش کھڑی دمیتی ۔ وہ اس میں مورتی میں خاموش کھڑی دمیتی ۔ اس ان کواکوں نے اس کا نام و بھر کی مورتی " دکھا تھا۔

فيسے نازينوبصورت نہيں تھي ليكن اس كى انكھيں جا دو جگاتي تھيں

قدرت نے اس کی اُنکھوں میں موتی کو بط کو ط کر بھرے تھے۔اس کی جی کتی اُنگھیر مافولا ذنگ نکلتا تداور تمناسب بدن اس کوجا ذب نظر بنائے ہوئے تھے۔ نوجوانوں كى شوخى جى تى ھواور ارھ جاتى تو دەبسى كىلدىم كوچىنى بىس تخشقى دە جب قريب سے گذرتا تواسس برجيلے كستے د و منتا ہوا آسمے بڑھ جاتا -بس كفله كط عير ذمه دادانه روسيك اورسا فرون ك يحسى فان الم كول كى جرارت كوفرهاوا ديا- أيب دن وه اسى طرح جدير كها أمين متعول تصد كرسس الداكيورك يكايك برئيك لگايا-كول دكشرال سليمنية كياتها بس خطرناك جيڪ يماته دك كئي يس من سيھيرسارے مسافير في جانب جھول سكتے-اس سے فسائدہ المحاكر نازيہ كے پيچھے كھڑا قا درعمداً اُس بِراً گرا - نازير ايب توازن كھو سيھی اورمامنے بیٹے عورت برگر طیری اس عورت نے درو سے برجین ہو کرا نیامسر پیرطیا ۔ پھر نازیہ کو جُرا عِملاص ناف لكى - اس تُعلف الذون يوكر قا در اور فيحكة فهقيه ما دكر بنسن لك -نا ذیر کے مسبرا بیانہ لب۔ بزیوگیا - یٹک کے طلنے نے اسس کامنہ لال ترديا تها - ديتمري مورتي غيض وخصنب ي مورتي بن مكي - أسس في حانت بهينج لئے اور أيك زُور دار طائحية قا درے كال ير مسيد كميا - قا در إو كھلا گيا ـ مأذر حونک پڑے ۔ جیسے پیلنظندان کی بے حسی پرتا ذیانہ لگایا ہو کا کل كوغضبناك ديكها تومسافرون سيمنه عن زمان المكيّ \_\_\_ المكول كى لين شروع ہوئی - اسس غل غیا ڈے میں کان پڑی کا واز سنا ان نہ ھینے الكى- ناز يكواس مِنْكام نے وَرانيا ۔ وہ مجرم بنى آكے كا جا سب كھك كى پھر بھیے ہی کالج کابس اسطماب آیا اتر یکے ی ۔ اُس واقع سے بعد نانہ یہ

يه المراج كوبس مين جانا چهوطر ديا نسيكن وه فراكونا واتعراسس كي تحت الشحور يس جهيا بيها رائج وه سرنكاك اسطورا راعكا-

ی در اور <u>و جئے بھی</u> ایکسہ ع<u>رصے سے</u> بعد نا زیم کو دیکھ کرحران رہ گئے ليكن ان كى حيالى كى ياول الكونىسي - تادرك بونلول يرتبي مكرد ومكراب في يكد سر نازیر سے باکول شفر نین مرکف ملکی-اس نے پورا زور لگایا اور بھسط کروہ مع بعاك كفرى ديكن وه زياده دور بعاك نهان كيونكر قادر ملي وكر تا موا اس محقربيب آيهنچااور بازي طرح جهيشا ماد محراس ي ساطري كايلو مكير كيا-ن ذيه مركن الامد د ك لئ صيخ لك بسال كام يتن برلكاد

۔۔ اطراف کے بند تالوں سے طیکوا کو نصار میں بکھر گئی۔ ت ور نے وانت

« اب میں اس ون <u>سے چاہ</u>ے کا ایسا مزہ چکھا کول گا کہ زید گی کھر

يرسن كرناذي ارزگى - تنب كى اورىدىسى سى مجبور موكم ده

" مجمع متان كردد \_ مجمع فيمود دد"

ليكن اس أن برمنت برقا درقيقين كا بنطر لكامّا ديا - ما في كلينيمًا ا کے بڑھار ہاست نازیر کا پہلی دہی۔ پرت پرت کھلی دہی اور بين من ري - يحرق در الدرا جفك كالكايا اوراكس من من يده وارك کا کھرم کمتوا دیا۔ نا زیر پرسکتاچھاگیا۔ وہ بت بنی کھڑی رہی جیسے ایسے مانسچنگھ کیا ہو-اسی بے خبری سے عالم میں جیند ما مسین گذری تھیں کہ قادر کی نظروں کی و نكب في نازييك بدن مين الكارس بمرديعية وه المطالبي بي يوسن في التي السيكن اس حالت مين جاتى كمال كم خرسمنط ك بنجار كوايني بناه كاه بنالیا۔ خوف کے صدیے سے نازیر کی آنکھیں شیلنے تککیں گرم کا نسو تصحير يبعاورا تكفين اندهاآ يمسنهن رئاب كيرواول كالحشكا اوركرم مانس كى بھيك يروه جو مك يرس الدي كوم اشك بيري كھ والى د ديكھا ملسنے قسا در كعطراب مارس خون ك ده يجم اللي اورد يا خدا "كي كليم ييرق مدن يين فريا د كاتير سنكراً سمان عديها طمران أوروبال سد أيك تاره تور لان -طويزل انجن كي كفط كلفوا بعط ماحول يرجها كي - يجيله حقيه ك بسنتي سے ایک مفید ایمبی رکار تکلی اور منگی شور میسا قى ال سے قریب آ كر بھر كئ . اس کاری اسطیرنگ پراکیب نوجوان منظما مواتها جو بہت دیزیب لگ دیا کھا ۔

آ<u>نے والے نے</u> کا رہیں میٹھے وہاں کا جائزہ لیا۔ دیکھا ایک او کا ساڈی ہاتھ میں پسطے کھول سے۔ دوسرا منہ اوپر کوا کھا کے مائیسے تھور دہا ہے۔ سمندھ کے بنجوں سے خوف میں ڈوبی دو آئکھیں ایک التجا ئے گئے کسے کھور رہی ہیں۔ روائی کی بے بسی نے اجبنی کومعاملہ کی تبہر تک پہوننیا دیا۔

ایخن کا شورمبند مهوا - اجبنی کار سے آتر پڑا - اود نگام میں عمر کی

کھا کیں لئے ان نوجوانوں کو گھورنے نگا ہو اسے بے شعور موک چھاپ فریا و نظرائے۔

دہ قادر کے مقابل کھ طاہوا اور گوئی آواز میں کہا۔

م شرم نہیں ہتی۔ سالٹی ہاتھ پر لیسیٹے دشاس بنے کھرے ہو"

م خیر بیت پا ہتم ہو تو چلتے بھرتے نظراد" قادر کی بجائے ہے وجھے نے

واب دیا ہو عام استعمال کا ایک چھوٹا ہا تو ہا تھ میں لئے گھما دہا تھا۔

« در نہ کیا کرو گے بہ اجنبی نے چاتو کو نظرا نداز کرتے ہوئے ہو چھا۔

« برم کچے بھی کرسکتے ہیں و جئے نے طحفان سے جواب دیا۔

د ہم کچے بھی کرسکتے ہیں و جئے نے طحفان سے جواب دیا۔

اجنی بھرت در سے منی کے باوا وردھمکی کے اخداز میں کہا۔

و دیکھو ۔ روائی کو سالٹی دے دو۔ در ن مجھر بھی دور اطراقیہ استعمال و دیکھو ۔ در اطراقیہ استعمال و در اس

رن پرے گا"۔ رن پرے گا"۔

بواب میں وسے اجنی پریل بڑا۔ گواجنی عربی وسے سے را تھا اور مرق جب کا مالک تھالیک وہ جا تو کی دھارسے وا تف منتھا۔ چھینا تھیگی ہیں ہاتو اسبنی کے منہ سے کوا ہ تکلی۔ وسئے ہاتو اسبنی کے منہ سے کوا ہ تکلی۔ وسئے افراکر پیچے ہڑا۔ خون کا تی کو کھر وری زبین افراکر پیچے ہڑا۔ خون کا تی کو کھر وری زبین افراکر پیچے ہڑا۔ خون کا تی کو کھر وری زبین الیا ہے تھا ہے اجنی نے ایک نظائی اولی پر الفاظ الیسے نے میں جنب کرت جی خریاد کر میں تھیں جس کے کیکہتے ہونٹوں پرالفاظ الیس مورزی کی ایک رونگی اسبنی کو عدد سے گئے بیکار دہا تھا۔ مورزی کی اجنبی کو انسانی سے گراکو میں امار واللہ جا تو ای کے ترب اور نوجوانوں سے دورزی میں بر بڑا تھا۔ اس نے اپنی ان تھیں نوجوانوں ک

جانب پھیریں ۔۔۔ بڑکے تھوک نگل ہے تھے۔ان کاکس بل ختم ہو چکا تھ۔۔ هر کی معرفی ون می آنکھوں میں جالا تون رہی تھی ۔ اجنبى نے جيب سے دستى نكال اور زخم بر ليشا - بيا تو كو زور سے تھو كر لكاكن اود فودس دور کردیا۔ فرجوافل سے کہا۔ د و کرونہ میں میں تم دونوں کی طرح بے و تون نہسیاں زوں کہ بنساسے کام يوى ـ ديكن تميس بتا الدورى مجمعة مول كتم في مادى بُرم كِيا كى تعشق أبجها كو باركياسية بهار سددیش مین مورت می عزب بوق سے - دیوی کی ایوجا بو ق بعد بهارا کام استرى كى دى دىكى ئاكى كەنساكى ئانىسى" عادر ناغق سع جواب ديا "آب نهيل جلنق اس الوكي ني بهار ساكم كياملوك كمياتها . اس ندمإرى بدعزل كي تلى - ميسة منه يرتاني لكايا تها " اجنبی بچھ گیاکہ بدلے کی جاگونا نے دلاکوں تو آسیے سے داہر کر و پالسے۔ انتقام كن الك شا تهذيبى حد بنداو ف كوجلاكر و اعوال كرو ياسيد - اب لسي الملكون كاخون نبيين تقاء وه إينا ما ته تهامه ال كدة ريب بينيا اور نرى سي كتيف لكا-حدد دیکھومیرا فام مومین دارس میر بین عمرین تم مدونوں سے رط ابول سى للترتميس بجھانا ابيٹ فرمق بجھٹا ہوں تم دونوں پاشھے تکھے نظراً سے ہولیکن ا تنامن بين جافق كتمهادى اس حركمت سه ايك المسال كعظرى م كسكتي بعد فيلس بی دایش دروه بول نے مجاوسے بیچیے کوشمشان (ارکھا۔ ہے ۔ ایسے ہی کیا

يرض كر رط كے الك سے ياتى ہو كئے مروم دار الله الله الله

تم ایک اورتشمشان بنا نا جا<u>ئے م</u>و ب<sup>ی</sup>

لگایاکه و ماگرم بهوگیابیس میچه فرب نگانے سے اخلاق کے مانچے میں اوھل سکتہ ہے۔ انھوں نے محبنا نثروع کیا -

«سشهر من میری کولیے کی دو کان ہے۔ ہر معذمیرے ملازم شینے کی کیس میں کھڑی بے جان تبلیوں کی ماڈیاں بدلتے ہیں اسیکن اس دقت وہ شینے ربیدہ ہ دال شینے ہیں تاکہ راہ جلتے راہ گران بے جان بہتلیوں کونٹگار: دیکھ کمیں کے

موہن داس یہ کہتے کہتے رک گئے کیونکدانھوں نے دیکھا کہ تا در کے ہاتھ پر ساڑی سے بل کھلے جب است کے اندھرے میں تھو کر کھلنے

الے نے نصیحت کی رشنی میں آنکھیں کھول دی ہیں۔ نفرت وانتقام کے جذبات' زامہ \* اس رملہ مورخہ ہون شاک سے ماریس سے ہیں۔

نلامت كى مطيع مين ض و خاشاك ك طرح بهر سكفيمي -

ساٹری گول گیا ہو کرنا نہ سے قدموں میں آگری۔ ایس نے ساٹری کو چھپیط، لیا اور سینندی سے باندھنا شروع کیا۔

انجنن کی گھ کھڑا ہے پھرایک بادما حول پرچھائی نازیہ چونک بڑی ۔ اس نے پلٹ کردیکھاکہ نرٹ کے اندھیرے کی جادرسے باہر لکل میسے ہیں ۔ سفید کادشور پیاتی چھیلے حصے کی بعق میں گم ہورہی ہے۔ نازیر اپنا دل مموس کردہ گئی کہ وہ اس اجبنی کا مشکریہ بھی ادانہ کر بائی جس کا دہاں گزارا ہوا ایک ایک ایک کھے نفرت وحایث کا ذندہ تک اون تھا۔



وہ سسرانت وہ مداقت وہ محبت وہ خلوص آب سے ماتھ

« کہو کھائی ۔ شہرے کیا حالات ہیں ہ

و میں آپ ہی سے باس آر ما تھاسہ یں بھائی۔ آپ سے لئے بری خرج

ين بي دينوچاچا کا انتقال بوگيا"۔ اس دينوچاچا کا انتقال بوگيا"۔

" امنالله و اِنّا اليه راجعون " فره كرسيل خامون بوسط كلم كما الله و المنالله و المنالله

مے وہ"

یه محم کرسیل رنجیده مسبی کی طرف برط هسکند - تمام دات عبا دت میں گزاری ادر نینو جاجا کی معفوت کی و عابھی کی دجب عبادت ختم کی تو گھر پہو ہے - میدها مطالعہ کے اور کھیں بند کر کسی دیکن نیند کا کہ میں کہ میں میڈ کر کسی دیکن نیند کا کہ میں پہتر نہ تھا شاید وہ بھی زینو جا جا کا دیواد کرنے شہر جاگی تھی ۔

بری بیبلودار شخصیت کے مالک تھے زمینو جاجا ۔ گا کول کے براے زمیمالالو پس ان کاشمار مرد تا تھا۔ نسیکن زراعت سے ان کی دلیمیاکس حد مک تھی کہ وہ ان كى زندگى كا دورهنا كچهونا بن كئى تقى - الفول نے كھر رہى تعسلىم يا كى تقى - الحيين عربي فادسى احداده وذبانون برعبور ماصسل تها-جهال كسى كالشيئن قاف ورست مزيات فواأ طوك هيتے فترعيم ماكل كاحل ال كے نوكب زبان ہوتا - شكاد كے شوقس تھے - شكاد كى قلائش ميكا كاكول سے دور كھنے جنگلول ميں بے خوف وخط كھس بليتے - تحجھى ا پنی جیپ میں سپیت کا دلائے تو تو تھی ہرن ۔ مجھے پر زمانیا تو کالی میں مار لائے ۔ ایک بار المفول في شير ماشكار محى كما تها - ال كے شرشين كى ديوارس ال شكارى جانورول كے مرون مصري برقى تقيس - كاون والول عمد و دان محتوش وغم مين ميشر شرك ميت . ان كابوراناً كرسيد زين العابدين تماليكن كادل كريهو لا يراس الحييل زمنوصاحب كيركر كمارت يمهم المعاع مين جب مرطرف افراتفرى كهيلي تو زمينويايا

ر پوطانطب مہر دی و سریہ ہوتا ان میں وک بھی حوادث سے زیج نہ پایا۔ لوٹ مارے ما تھ جب گاؤں کی بہو بیٹیوں کی عزت کا جنازہ لکلنا دیکھا توام خطرے سے اپنی میوی اور بیٹی کو زیج نکا لنے کے لئے

عجارہ کس میں ایک جو اس سورے یہ ن دیا در ان او پ ما سے رسے خود می کا در ان او پ ما سے رسے خود می کا در ان کا ال

رسیلیں ۔ سب کچھ اونے چہ نے بیچ دیا۔ اور جان سے توجہاں ہے " کہتے اور میں سے میں کہتے اور میں سے میں سے میں سے می سے میں میں سے م

غض ذینوجا چاکواسی دھندسے میں کہجی ما ان سے بھری لاری شہر عاہر لے جانا چل آا در کھی شہر میں لانا چل آ - جن لوگوں نے زمینو چاچا کے اچھے دن دیکھے عدہ انھیں لاری چلا اسکی تھے نو انگشت بدنداں ہوتے نسیکن زندگی کے جوار بھاطے کا آثر زمیوچے جب پرنہیں ہوا۔ وہ جانعے تھے کہ کوئی کا چھوٹا یا جھ اچھا یا بھرا میں ہوتا ۔ قراقو وہ شیحض ہوتا ہے ہو جو کو کھلانہیں سکتا اور شکے کاتی دھا میں سکتا۔ صرف اپنی انگلیاں دو سروں پر کھی اے رکھتا ہے۔

بیویادی نفع نقصان کا الایش بهیشرلگادیتائے۔ زینو چاچا کے بنے نیجی تحجیدت بک نوب نفع کمایا ۔ پھران کا بیوباد آ دے کی طرح بعی گیا۔ آل مندے میں ڈینو چاچانے خوب محنت کی تھی اسپکن الخیس لینے نقصان سے زیادہ رعز منیکے نقصان کا دینے تھا جوان کے آٹھے سے دقت کا آپایا تھا۔

 اس بارمعائش خود ان کی تلاسش میں ال سے گھرائی - گوائد فی محم تھی ۔ لیکن ذیرہ سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

الم كيل ك تعليم كم بارس من زمين إياب ست سحف مقصرف مزمبي اواسكول كقعليم الدي لف كافى سمحقة تقع يكن جب ال كى الأكى عاليه ف كالج با ك صندك توخاموش موسكتے - عاليران كى اكلوتى بىچى كتى اومدے جا لا ﴿ وسِياد سند كَسِي مندى بنا ديا تھا۔ فيسے ذائے كى دھوپ چھا دُل نے زينوچا بھاكو بجھا ديا تھاك وتنت محرما تعونه بطف بربايون أبله يا موجلت مبي -جب عالميه كالجري تيسيم س فالاغ محدثي تدوقت نه مجرايك بار زينو چاجاكا امتحان ليا عالىيد ملا زمت كرناچامى كقى- ادرزينو جا بيااكس كرك راحى نه تق عاليه بضد موكى - اس کا بضدم وناشابداس سخی کاردعل تھاجوتعسلیم امدیردے کے بارے میں زمیرہ چاچا کا نقیم تھا۔ اس بیٹی کی صند کے اسکے انھیں جھکنا پڑا۔ زینو ساچانے لینے برے وقت کو یاد کیا ' اور بیٹی کوسلازمت کی اجازت دے دی ۔ اس الرح جب بھی زمیوچا چا کے اصولول کالباس بھٹا انھوں نے دل کے بہلا وسے سے اس كارفو كرلعيا-

شمرکی دندگ اوران کارکھ رکھا دہمیشہ دینوچا جا سے پاکوں آمدنی کی جاددسے باہرنکال دیتے۔ بی کجی کسرعالیہ کی شما دی نے بوری کر دی۔ قرضوں کا بوجھ دنیوچا چاکی گردن توڑے دیے دہاتھا انھیں اپنے دفیلیغے پر مسلمتے ہم دن کا انتظار دسمنے لگا۔ آخروہ دن آگیا۔ ان دنول زینوچا چاکی بیوی بہت بیار دہا کرتی تھی۔ مجھ الیسربیوی کی بیادی کے نذر بوا وہ کھر بھی جا نرنہ ہوں کی اور ملک

ى داه لى -

اب زیوچاچا تنهاستھا دران کی زندگی ہے کیف ۔ ابی زندگی کی خلاک ہوئی در ندگی کی خلاک ہوئی در ندگی کی خلاک ہوئی در بھی کے اسے در بھی کے بھی کسی کو در اسے کوا سکول جھوڑا سے کہمی کسی کو دیا ہوئی کے درخت لگانے کو دائی کھوٹوں کے درخت لگانے کی مرف کیا تو کھی لان پر مریا لی بچھانے میں ۔

بیطی کی شادی میں زمینو چاچا زیادہ جہز نہیں دے بائے۔ تھے بس اہنی کو اسنوار دی تھی۔ اس لئے عالہ جب و فرکا زمینہ زمینہ چڑھنے لگی تو کھی ہون کی الماری خرعیالائی کھی ڈاکئینگ تلیب ل کو سیال کھی صوفہ سیط اور المادیاں جمجی ا زمیدا در سجاوط کی چزیں۔ اس طرح استعالے مایحتاج جہا کرتے ہوئے وہ جھوطے وقار اور تصنع کا بھی شکا دم وتی دہی۔

« ایب بی ک دجہ سے بم نے مطلس کی ذندگی کا فی سے - نزگا کل ک

جائيداد كور ليرن كيمول بيجيتے منر وقت مم يرسخت گذرما -اب جبكه ميں ايپن يوزيش بنادى بول آب كواعر اص بود باسط

منينوچاچا بيطي كي صورت وي<u>كهة</u> ده <u>گئه</u> و عاليه اليهي على اس انتي تهي كم الخول نے كن حالات ميں كاكوں جيورا كھا۔ ليكن وكسي سے كيا كيتے ۽ داما ديجي ال كريس ماليد من الماري المن الماري الماري من الماري من الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري ہر مدند زینو چاچا کو کچھ نہ کچھ مشینا نے ملکی ۔

«آپ چامے بہت پیتے ہیں ۔ صحت کے لئے تھیک بہیں کم محیدے ، « سكرسط كرببت نقصانات من سكرييط بعيث بندكيون فيسين كرة ؟ دد مراسي سيكل برتمام دن كهال كهرت رست مي -خواه مخواه دوسرول کے پیکھے اینا وقت برماد کر مرمیس

" بيون سے زياده لاؤ ديا رمت محير ده برا سے ميں"

زیو بیاجا این بیم کاحشر دیکھ <u>یجے تھ</u>اسی گئے وہ نواسا نوا سی سے بےجا لا ڈپپیا منہیں کرتے۔ لیکن ذینو چا چا کو سس بات کا احماسی تھاکہ ماں باب میں تا جرانہ فرہنیت بیدا ہو سامے توان کے معصوم بچول پر ناخوشگوادنفىياتى ددعلى بوتلىد- جنائجه ده ايسا ما حول بيدا كريد بعر ينه كم بچون والمان محيت كاجذب بيدا مو - بيني كى كرون باتون كو زميوجاجا نظر انداز محرسة ميسي يي مجتعة مربع كرعاليه كالجين معالثي بحران سے گزراسے-اسي كفي محت و زندگي جين كرسي مين مين جب بات الم ارهي دمي ا ور ہروقت کچھ مزنچھ مسننے کوسلنے لگا تو وہ جِو نک پڑے ۔ اور سوچنے ملکے۔ و عاليد يركيما وطبيره بناليلهد بيليان توايي نهين موتين

ده توسبت بپاری موتی مین گلیکن وه کیتے توکس سے کہتے ۔۔ موسط بھی لینے دا نت بھی لینے دا نت بھی لینے دا نت بھی لینے سے آخر نیز چا چا کو اپنی فاعاقبت افد لینی کا افوسس ہونے لگا۔اکھوں نے کمت اوں میں بناہ ڈھوٹڈن چاہی ۔۔۔ مادسی اور تنوطیت ان پر ایسی چھائی ہوئی تھی کر کماب ہا تھ میں دہتی الف ظ ہوا میں اور جلتے مضمون بعنی ہوجا تا۔

ان حالات بس انفيل لين بحقيم سيسل كي يادا كى جوال كرابا كى كاكول بى ان باكى كالما كى كالما كى كالما كى كالما كى كاكول بي من كاكول بي من من من من كاكول بي من كاكول بي من من الكول كاكول بي من الكول كاكول كاكول

سمبیل انھیں ہاتھ کا کھر اے کئے۔ سہیل کی بیوی ہوایک نیک خاتون تھیں۔ ان کی خوب خاطر دادات کی۔ وہ حد نوں زینو چاچا۔ سے مل کر بہت نوش ہوئے۔ دوسرے دل علی الصر سمبیل اینے کھیتوں کی نگرانی کے لئے نکے توزینو چاچا بھی ان کے ماتھ ہو گئے۔ تمام داستہ ان کے درمسیان نداعت کی گفت کو ہوتی دہمیاں خوش تھے کہ ذینو چاچا کے بہاں خائے دل میں اب بھی زداعت کا شوق باقی سے سہیل ان کے معلومات میں اضافہ کرتے میں اب بھی زداعت کا شوق باقی سے سہیل ان کے معلومات میں اضافہ کرتے میں اسافہ کرتے کے دائے۔

ه دینوچاچاجب گادک میں مبزانقلاب آیا تواس سے بھادی دراعت میں نئے سنگ میل قائم ہو سے ذیا دہ پیدادار حیفے والے بہے تیار ہو سے -اس بیاشی کی سرولتوں میں اضافہ ہوا۔ ادر کیمیب کی کھا دہرا ٹیم کشن ادو ہیر کا

برك بياني بالتعال بوا"

« پهرتو پيدا دار بېښت سطح پرېنځ گئې ېوگی" زمينو ټاچانے يو حيها -د چې لار د دېرة د د ن کې را تير رکې په سادار مورکړوني اد ن

«جي باُن! ومِي تو عرض كرد يا مُهون كم پسيداواد مين كا في اصف فسه

ہوگیا ہے"۔

اب زنیوجاجا کا یہ روز کا معمول بی گیا تھا کہ کھیتوں پر آج بیلے جائے
اورکا کول کی درگاہ پر شمام گذارتے - وہ نوش تھے کر آج سکت بھی گا کول دالوں میں
وسیع القبی رواداری اورخلوص کے عفر قسائم ہیں - اس طرح زمنوجا بیا نے کچھوم گاکوں میں بت ایا - پھروم تشمر — وہی تصنع — وہی گھا گھا ما تول کو اپنی شخصیت عالمی زمنوجاجا سے ناداض تھی ۔ غسیداہم با توں کو اپنی شخصیت

المسير رموجاچا سے مارس می سیسر ہم من رہا ہوگا ہے۔ میسر ہم من رہا ہوگا ہوگا ہے۔ کام سیسے میں داخل ہوگیا تھا کھنے ملکیں۔

و کادل میں اتن عرصر تبادیا آپ نے کیمی سوچا لوگ کیا کہیں گے

دے بارے میں

رسے بات ہوئی ہے اتنا ڈرتی کیوں ہو ؟ یں گادل یں سہیل کے پائ بڑا عادہ میرا بھتیجا ہے ۔

« ہوں ایک کا بھیجا! دہ تو ہارے وقار سے جلتا ہے "۔ « کیا کہ رمی ہوعالہ ہے اسمیل اوراس کی بیری السے نہیں ہیں" دیس میں دیس دان کی سمی الحمد دین بھادی وہ اللہ میں ا

« آپ من ان دونوں کو سجھ باہمے اور من بادے معامر ہے کو ۔ آپ ا دوگوں کوموق دیا سے کہ مہر کے مجائی تعربین کو بی اور مری فرمت ۔ "

ی رست کرزیز چاجا حیران ده گئے کر زندگی کی جن اعلیٰ قدروں سے ا

، عالب کو مد شناس کواتے نبیدان کا ذر تادلباکس اس نے کب اتاد کی پیکا۔ رجیوٹی انا ادراح کسی رقری کا چغر اُسے سن نبینایا ؟اس کے لئے دہ عالیہ

رجوں اہا اور اس می رون میں میں است میں است است است است است است میں اور کر است میں ہوگر ہر کے دوستوں کو دغرض کی و گر در

بلسناعا برايغ دو "زل رسيكما سع ـ

 ذلت اور شرمندگی محسوس کرنے لئی ۔ اور پر دہ داری کی ترکسیس سوجنے لگی۔

سب سب سب کی بہن اسی شہر سی سے جوب دا تف تھی جب بھی عالیہ سرقواوب
سے باہر بوجاتی دہ نرینو جا جا کی محبت میں خاموسش دہ جا تی ۔ لیکن جب بات نا قابل
برداشت ہم تی تو دہ اس کا خوب با نکا لیا کرتی ۔

ایک دن وہ لینے جا ان سے سائے گا دُل گئی ۔ اس و قت زینو جا جا بھی وہ اس موجود حقے اور نما نہ میں شخول تھے ۔ انھیں دیکھ کر سمیل کی بہن محمنے لگیں ۔

وہاں موجود حقے اور نما نہ میں شخول تھے ۔ انھیں دیکھ کر سمیل کی بہن محمنے لگیں ۔

دنان موجود سے اور نما نہ میں تاہو جا کی داری کہ سنے بدل گئی ہے۔ ہروقت آ بیاب کو نشان مال میں سائے ہوں اس کو خوب سے ان ایک داری کو تا ہے۔ ان سے بین نہ کھی اس کو خوب سے ایک ان میں ہیں ہے۔ ان سے بین نہ کھی اس کو خوب سے ایک ان میں ہیں ہے۔ ان سے بین نہ کھی اس کو خوب سے ایک دانیا کی دانیا ہوں کو خوب سے ایک دانیا ہوں کو خوب سے دانیا ہوں کو خوب سے ایک دانیا ہوں کو خوب سے ایک دانیا ہوں کی دانیا ہونیا ہ

کونشان ملاست بناتی موتی ہے۔ یوسے بھی اس کو توب مصنایا۔

« اس ترکیا کہا تم نے ؟ " سمسیل نے پوچھا۔

« یہ کہ ذینو چاچا نے اسے کس سانچ میں وط حالنا چاہا اور دہ کیا۔

بن گئی ہے۔ کیا دہ نہمیں جانتی کہ گراوط کی باتوں سے افداد کا سوتا خشک ہوجاتا

دیکھئے۔ آپ بھی جلستے میں سہیل بھائی کہ دنیا کتنی آگے نکل گئی ہے۔ آپ کی

عورت ذندگی کے ہر شعبے میں نظر آتی ہے۔ بچھندر بال نے الورسط کی تجو ٹی عورت ذندگی کے ہر شعبے میں نظر آتی ہے۔ بچھندر بال نے الورسط کی تجو ٹی عورت ذندگی کے ہر شعبے میں مردوں کی اجادہ واری ختم کردی ۔ اور الی سنے میں مردوں کی اجادہ واری ختم کردی ۔ اور الی سیم فی ایک میں گئی ہوئی تھی۔ نظر انکوادی کھیلی ہوئی تھی۔

نے ایخن طور انکوادی کھیلی ہوئی تھی۔ میں مردوں کی اجادہ واری ختم کردی ۔ اور الیک سے عالمیہ سطی باتوں میں گھری ہوئی کہ بہت کوئیا سی بلایا۔ ان وول کی انتیان سیم سے کھے اور سیم کوئیا سیم بلایا۔ ان وول کی گفتگو

دق دمی - کیمراس کے بعد سمیسل کی بہن نے عالمید کے بادسے میں کوئی و کرنہیں با - نماید دنیو چاچانے کسے منع کردیا تھا۔ لیکن مہیل بیٹھوکس کر دیسے تھے کہ صور کی ایسی باست ہے جس کا ظاہر ہو نا تکلیف دہ ہے اس لئے وہ بات ال سے فیمیا کی جادبی ہے -

ز بنوچاچائے دوسرے دان شہر جلنے کا ادادہ کرایا۔ اس باد وہ بخیدہ دائشہ شہر لوطے ۔ جائے می کھٹے پکولی ۔ کھر دہال سے لُظے دقبر میں سوکھے۔ دقبر میں سوکھے۔

سیسیل نے موجاکہ آج ذیخ جا جاک دوح سارے بھیرطوں سے آزاد سے \_ مقبرک دات کی جاندی کونیں ال کے جسد خاکی کے تو دے پر نوریاتی مرت دہی ہوں گیں اور طسلوع آفٹاب کی شعا کوں میں وہ آ رام کی ابدی فیند سور سے ہوں گے ۔



تہر ملید ۔۔ بھی جیب انہیں عسزیز رہا یہ لوگ مرتے سے ذندگی بھی کرتے ہو ع

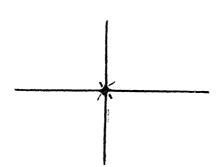

ترمس في شليفون كي جيون مي دا كر كسطيري كفولي تو نظرون كي ملين شاكا نم تھا اوراس کا نون نمبر ۔۔ شیلا کا دیہا نت ہوئے ایک سال کا عرصہ گذر حیکا تھا کیمرجی يه نام اس كى داكر كهطرى مين محفوظ كفا - زجين كادل نبين جاباً كقاكراس نام كوكاسك دے یااس کے اطراف داکرہ بناوے \_\_\_\_ ین م اس کوبہت عزیز تھا۔اس نام سے ا حنی که کمی یا دیں وابت تھیں ۔۔۔ یہ نام ایسے یاد دلاتا تھا کہ ہمارا معاسشرہ انجی کٹنا بيه ابوليه كرجهان عورت فسراكهايا مردف استحفكا ديا-زجين اورسشيلاايك بى دفتر من كام كرتے تھے - زحبن دفتر كے قانون وصنوابط سے اچھی طرح واقف تھی اس کئے سٹیلاکو د فتری کام بیں جب تھی کوئی میلدسیش آتا وہ مرد کے لئے زجیں کے پاکسی مینے جاتی اور مرجی كوجب كوفى معاشى مستبدرين كرتا توسنيلا قرض كي شكل مين المسس مرك كوحل رديتى - اس طرح يه دونون دوشى كاحتى نبطات بمنات بمنات دفترين وه وونول ايك ساتھ ليخ كھاتے - كھانے كے دوران لینے لینے گھریلو مسائل بر باقیں کرتے - نرجنس کے ممائل زیا دہ ترمعاسشی ہوتے کیونکہ اس کاشو ہرائی۔ پر ائیوسط فرم میں کام کرتا تھا۔ پرائیوسط

کمپنیال جہاں کام ذیا دہ لیتی ہیں وہاں ابرت کم دیتی ہیں ۔ اور کھراس کے شوہر کا تعلق کھاتے سینے گھرانے سے تھا۔ اس لئے وہ عا دیا ہے در بغ پیسے خرچ کرتا اور بیچا دی نرجس خرچ اور اکدنی کا تو ازن برقراد سکھنے کے لئے اکمٹ قرض لے لیا کرتی ۔ نرجس کی ایک اور پرلیٹانی تھی اس کی سرالی رشتے دار جو بیٹھ یکھیے آئے جلی کئی سناتی اور نرجس اس پرکڑھی رہیں۔ اس کے کڑھ ھنے پہنیلا چراغ یا ہوجاتی۔ "قرابت داری کا پاکس سئے داری کی بیٹے داری کی بیٹوری "دہ اس کا مذاتی اور نرجس اس پرکڑھی رہیں۔ اس کی مجبوری "دہ اس کا مذاتی اور تھا کرتی در یان عورت کا ایٹ اور کس سے سے کئے ہو این عورت کا ایٹ اور کس سے سے سے کئے جو اپنے میں اس پر مروت اور اخلاق سے کرے ہو کے ان انوں کے لئے ہو اپنے علی میں اور خوانوں کی صف میں کھڑے ہے گئے جو اپنے میں میں اور اخلاق سے کہتے ہو اپنے کا گئی سے ان اوں سے زیادہ جو انوں کی صف میں کھڑے ہو گئے جو اپنے میں میں کھڑے ہوئے گئے جو اپنے کا گئی سے زیادہ جو انوں کی صف میں کھڑے ہوئے گئے جو اپنے کا گئی دیں ہوئے۔ اور اخلاق سے کہتے ہوئے گئے جو اپنے کا گئی دیں دیں کی میں کھڑے ہوئے گئے جو اپنے کا گئی دیں دیا دہ جو انوں کی صف میں کھڑے ہوئے گئے جو اپنے کا گئی دیں دیں دیں گھرے سے کئے جو اپنے کا گئی سے ان اور سے زیادہ جو انوں کی صف میں کھڑے ہوئے گئے جو اپنے کا گئی دیں دیں دیں دیں دیں دیں دیں دیں دیا دہ جو انوں کی صف میں کھڑے ہوئے گئے ہوئے گئی جو انوں کی صف میں کھڑے ہوئے گئے جو اپنے کی گئی جو کی کئی جو انوں کی صف میں کھڑے ہوئے گئی جو کھڑے گئی جو کھڑے گئی جو کی کھڑے گئی جو کھڑے گئی جو کھڑے گئی جو کی کھڑے گئی جو کی کھڑے گئی جو کی کھڑے گئی جو کھڑے گئی جو کھڑے گئی جو کھڑے گئی کی کھڑے گئی کی کھڑے گئی کی کھڑے گئی جو کھڑے گئی کی کی کھڑے گئی کے کہ کی کھڑے گئی کو کھڑے گئی کی کھڑے گئی کی کھڑے گئی کھڑے گئی کی کھڑے گئی کھڑے گئی کی کھڑے گئی کی کھڑے گئی کے کہ کو کھڑے گئی کی کھڑے گئی کی کھڑے گئی کھڑے گئی کی کھڑے گئی کی کھڑے گئی کے کہ کی کھڑے گئی کے کھڑے گئی کو کھڑے گئی کی کھڑے گئی کے کھڑے گئی کے کہ کھڑے گئی کے کہ کی ک

وہ کہا کرتی ۔ معاشی ہمودگی زندگی کے مادسے سیلوئوں پر پھیاری ہوتی ہے ۔ تروالے تبیلا کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ دہ ضرور تمندوں کے کام رقی تھی - اس کے باپ اور دا دا دونوں کا بیٹ وکالت تھا۔ دکالت انھوں نے تنوب بیسہ کمایا تھا اور وراشت میں کا فی جائیدا د حیوڑی تھی ۔ میلا دکیل صاحب کی جہلی اولا د تھی ۔ کپھر دو اولے کے تھے ۔ برط الوکی و کیل تھا۔ لی طوائٹ ایک معذور اولی کھی تھی جس کے حدنوں پاگوں پرلیو سے بیکا دہو گئے ۔ دہ وسیسیل جیرور بیٹھی تھریں گھو ماکرتی تھی ۔

شدلا نے مدن گریکونیش کمیا تھا نسیکن وکمیلوں کی طرح جرح محت ه د ت اس کنون میں رہے لبس گئی تھی ۔ وکسیدل صاحب اپنی بیٹی کی طبعیت إلچھى طرح واقف تحصاسى للے شا دى كے كىللے ميں ہوكھى دشتہ اسّاليسے ب تھونک بجا کر دیکھتے۔ ہردستے میں انھیں کوئی نہ کوئی تفص نظر آیا۔ چھان بىين مي*ں سشيلاکی ثنا دی کی عمرلڪل گئ* ۔ اب تو وہ بھی پرن<u>ښان ہوگئے</u> ے دلنا ان کے ایک موکل نے شیلا کے لئے ایک دشتر ہے آیا۔ جواٹھیں ت يهندا يا والاعرى جاليس منزلين ط كر حيكا تقا - سركاد ف تريين بيرنندنط على اس كاكوكي استة دادنين عقاء يعنى مرجلان لى سأسس اورنه كلطكھنے والى نند -- وكيل صاحب نے سوچاكر شيلا بی شا دی شده ذید کی میں چین کی بانسری بجامے گا - غرص رطبی ھوم دھام سے بیٹی کی سے دی رجادی -

شادی ہو سے کچھ جہنے گزرے تھے کہ دکیل صاحب کے داماد کا مراد کا علام دہ خصلت سے ساسی کھی لکا اور تند کھی ۔۔۔ شیلا جب بھی

تمتایا ہوا چرہ لئے باب کے گھرانی اس کو والیس جھینا شکل ہوجاتا۔
ال عزت کی ڈیا کی جینے لگتی اور باب صبر کی تنقین کرنے لگت ۔

فیکن معاملہ ون بدن لگرط تا ہی پلاگیا ۔ شیلا لینے وجود کا آبا ت جامتی تھی۔

اسی لئے دہ شوہ سے کسی معلملے بی سمجھوٹ کرنے تیا دنہیں تئی ۔ دوسری طرف اس کا شوم رائے کسی معلملے بی سمجھوٹ کرنے تیا دنہیں تئی ا ۔ حتی کہ دوستوں طرف اس کا شوم رائے کسی تھا دی ۔ اور شیلا کا بن شکل افراد کے لئے اس نے ایک سے اور کی گیا ہے۔ اور شیلا کا بن شکل افراد کے لئے اس نے ایک ترکیب سوجی اور صحم لگایا ۔

والماج سے وقت رجان بندی

سنیلااس بات پر کیسے داختی ہوتی کہ کوئی اس کے پر د بال کا سے در بال کا سے تاکہ دہ برد ان کا سے تاکہ دہ برد ان کا کہ دی اس کے پر د بال کا سے در سے تاکہ دہ برد ان کی جی اس کی کوئی سنتان بھی جی ہو اس کی آزادی کے بادک کی این سے برکا تا اور بی بر کی تو اعلان سا کہ وجھوٹ دیا ہے با ہے گھرائی تو اعلان سا کہ دو اپنی بھوکھا تا اور بی بایہ برد ہو اپنی بھوکھا تا اور بی بی بی سے کھرائی تو اعلان سا براب د با کہ والان مناسب بین کرتی ہے ۔۔۔ مال بایت ہے کئی شیرا پر اب د با کہ والن مناسب بہلی مجھا۔

شیلاکے اس طرح باپ سے گھرا جانے رچلے والوں میں جہ میگوگیال ہونے نکیں سے بھا و ہول نے ناک بھول چڑھائے دکھیں سے سیکن وکیل ساحب کے ڈرسے سب شاموش دہیں ۔

شیلا ی خوام فی کے مطابق و سیلی صاحب فی داما دیر طلاق کا مقدمہ دائر کر دیا ۔۔ مقدمہ یازی چیتی دی ۔۔۔ فریقین نے مقدمہ بازی بارنهیں مانی - وکیل صاحب ٹیلا کو بہت عزیز سکھتے تھے ۔ میٹی کی قسمت پر بادل میں کو مقت برج میں آخر وہ بھی گوشت پوست کے انسان تھے - میٹی کی نامیں پھیلا اغرار ارنستہ رفستہ اس نے دل کی شرمانوں میں اثر تا چلا گیا - ان کے نے ران کی اور ان کی اور ان کے دان و معرفی کتے وہ مول کتے دک گیا -

منیلا کے بھائیوں نے ہوں گرجت میں آگ نگائی توشیلا کے خلاف مے دل میں اندوں نے سنیلا کے خلاف مے دل میں نفرت کے شعلے بھو کر آگئی ہے۔ انہوں نے سنیلا کو مورد الزام کہ میت کی موت کا کا دن شعیلا کی تحدیث اور اس کا جھاٹوالو دماغ ہے۔ بہر میت کی موت کے بعد بڑے کہ بر بیت کی موت کے بعد بڑے کہ بر بیت کی موت کے بعد بڑے کہ انداز کے بعد بڑے کہ بر نسیلا کا طلاق والا مقارشینے ہاتھ بر نے سے انکار کر دیا سے شیلا کسس کا سہادالیتی اسس کی بنیا و تو ڈھ گئی تھی۔ بالس نے دور اوکیل مقرد کر ایسیا ۔

سنیلا ابنی ماں کے ساتھ اس کے کرے میں سبخ لگی ۔ وہ جسے شام کی خدمت کیا کرتی کیوکہ بہوکوں کو سکس سے کوئی سرو کا دنہیں تھا ۔ ان کی کالمی براصولی ذخرگی پر نے اس بھول کی آخری تو بہویں ناواض ہوجا تیں اور نے ایک سک کے کان بھراکر تیں ۔ بھا وہوں نے شیلا کے ساتھ اپنگا تو یہ برقرالہ اس کے کان بھراکر تیں ۔ بھا وہوں نے شیلا کے ساتھ اپنگا تو یہ برقرالہ نی ساری باتیں شیلا کے ساتھ اپنی توری چڑھا کے دکھی سے یہ ساری باتیں شیلا کے خلاف ہوگیا۔ حتی کو بوالت میں درخواست دے دی۔ کی سارو ان مول شیلا کے خلاف ہوگیا۔ حتی کہ معد ذور بہن نے بھی اس کا ساتھ وگر دیا۔

جب دو دو وكساول كاخري شيلاك لئے ناقابل رواشت بوكسا أ رجس نے مجھاياد مقدم بازى محميك نميس سے تم طلاق والا مقدم والسس لے اور لينے شوم رسے مجھو تا كولو "

اور بیات در رست بوت برست و المراد الله المحمد برست برست بدا المحمد برخی « عودا برخی ماری می برخی الله برخی می است مرد کو بر داشد:

برطمطراق دکھانے دالا مرد قابلِ نفرت ہوتا سے بین اسس مرد کو بر داشد:

بنین کرسکتی "

اسى عرصة من سنيلا ك شوم كا أتقال بوكي شيلا كويه بات زحبة بنائي «كيا تمبين يرخبيل كويه بات زحبة بنائي «كيا تمبين يرخبيل من أنوبين من المرابيل المرا

« پهرځې کچه دقت تم د ونول نه ساته گزادا سيع" « پهرځې کچه دقت تم د ونول نه ساته گزادا سيع"

دد وه میری زندگی کاا لمب تھاکیونکه میں اپنی شناخت گنو اُکروا

سهی تھیں'' زحیں خاموش ہوگئ مچھراس ذکر کو کبھی نہیں چھڑا۔ ایک دن شیلا عہ خرسے والیس آئی تو ماں کو بجن ار میں تعبہ میروایا یا

اس نے اپنیاغضہ ماں پرا تالا۔ یک سے موجود کو خانہ مثن ریک سے یہ مدورتنہ ور دری موجہ

د كب تك منه بند كئے خاموش رہوگ - بخار میں تب رہی ہو ۔ يہاں كوئى آپ كورو تھيتا ہى نہ بيں "

« جائيدا و مين حصه مانگ كرتم مي نه ان سب سح و لون مين نفر و ، بوني سے - اب كس من سے اكفين كچھ كردن " مال بیطول کی طرفداری کرتی توسشیلا کوسیفی میں کوئی بیمیز چیتی ہوئی محسوس ہوتی \_ اب مال بھی اس کے حق میں نہیں تھی \_ دفتر میں اس کے ساتھی گھوں کو دیکھ کرآ بیس میں کا نا پیوسی کیا کرتمیں \_ اس کا طنطفہ خستم ہو چیکا تھا \_ اس اندون چوطی پر دہ تلملا اکھی \_ ایک نرجس تھی جواس کی ہمدم ومونس کھی - جس سے اس کا کوئی واز پوسشیدہ نہ تھا -

جائیداد والےمقدم کی ماعت ہوتی دہی یسیکن جب مقدم آگے رطحت ہوا نظر نہیں آیا تواس کی دجہ معلوم کرنے سنیلا وکیل کے دفت ر بہنی ۔ دکمیل نے کہا ۔

"سشیلاجی \_\_ آپ کے بھائی جا سیداد میں کچھ حصہ دینے تیار ہو گئے ہیں \_\_ آپ بھی راضی ہوجائے \_\_ درند یہ کورسط کیجری زندگی تمام آپ کا پیچھیا تہیں چھوڑے گی"

تیلا بچرگی «کیجه حصر کیول به میل توابنا پوراحضه لول گی مسیم ا بزارون کا روسید خرچ به گیا ہے وکسیس صاحب \_\_\_ کیا آپ نہیں جانے ؟ \_\_\_ بارون کا روسید خرچ برد گیا ہے وکسیس صاحب \_\_\_ کیا آپ نہیں جانے ؟

ر فیکھنے آپ کے بڑے کھائی توخو دوکسیل ہیں ۔ ان کا زیادہ خسرچ نہیں ہوتا ۔ ان کا زیادہ خسرچ نہیں ہوتا ۔ ان کا زیادہ خسرچ نہیں ہوتا ہوتا کہ اور تا کہ تا کہ اور تا کہ تا کہ اور تا کہ اور تا کہ اور تا کہ اور تا کہ تا کہ اور تا کہ تا کہ

سیلاکادماغ پیحرانے لگا ۔ جب اینا ہی وکمیل مخالف کی وکل کے تو مقدم جیتنے کی امید کیے باتی رہتی ۔ دہ خاموش وکا لت

ہوگی ۔۔ خود غرفی اور مفاد پرستی کے ہتھوڑے اس کی خودی کی جیطان کو تو گئی ۔۔ خود خودی کی جیطان کو تو گئا جیسے اس کی متی میں نودا عماد کا جیسے اس کی متی میں نودا عماد کا مرحکیت بورت کے ہوتی جا رہی ہوتی جا رہاں ہے کیب بدیلے گا ، عورت کیس زاد ہوگی ؟"

کیرخود ہی جواب دیتی « شایدا بھی صدیال درکار ہیں "
سنیلا نے کھان لیاکہ بھائیوں سے بیسہ وصول کر سے اینے لئے علی ہ گھر بنائے گئے ۔ سنے گھر کی تعمیہ کوئی اسان کی ۔ سنے گھر کی تعمیہ کوئی آمان کی م نہیں ہوتا لیکن سنیلا اس مرحلے سے بھی گزرب نا بھائی تھی ۔ اتف آت سے گئے دار سنیلا سے باپ کا موکل نکلا۔ بھائی تھی ۔ اتف آت سے گئے دار سنیلا سے باپ کا موکل نکلا۔ اس نے چھے جہنے میں گھر تعمیر کر دینے کا دعدہ کیا ۔ اس نے چھے جہنے میں گھر تعمیر کر دینے کا دعدہ کیا ۔

من سے بھر سے اس سے اور سرسے اور سرات کو بخلا سیھنے سے خواس ش منامین المرزومیں ان کو بخلا سیھنے سہیں ویتیں ۔ انسان نہیں جانبا کہ آنے والا کل اس کے حصے میں کیا لائے گا بھر بھی وہ بڑے چاکہ سے اپن خوام شوں کی سمیل میں لائے گا رہتا ہے ۔

ترکیا ہر روز دفتر کے بعد لینے بلاط پر پہنچ جاتی اور برائے چاکہ سے لینے گھر کو تعمیر رہوتا دیکھتی - جیسے جیسے گھر تعمیر ہوتا گیا ۔ سٹیلائی مصوفیت بڑھتی گئ ۔۔ ایک دن وہ دفتر جانے نکل تورا سے بر کچراکر کر بڑی - وہ گھر واپس جلی گئے ۔ دوسرے دن اس نے دفتر میں نرحب کو بتلا یا کہ جب کرآنے وجہ ڈاکسطہ نے کمزوری اور کام کا بوجھ بت یا ہے۔ بات کی گئی ہوگئ ۔ کھر اسس بادے میں شیلا نے کوئی گفتگو س کی ۔

یں ی 
گتے دار نے اپنا وعدہ پوراکیا اور چھ ہمینے کے قلمیل صے یں " سنیلا نواس" تعمیہ کر دیا۔ سنیلا کی ماں جا تی تھی کر بلا اسینے گھر چلی جائے گی تو رشتے داری کی ڈوریاں ہمیشہ کے لئے طی جا تیں گی ۔۔ اس لئے اس نے سنیلا کو مجبور کیاکہ وہ کھا سکول یکھا وجوں کی جا نب دوستی کا باتھ بڑھا کے ۔۔ شیلا اندر ہی در لؤھا کے ۔۔ شیلا اندر ہی در لؤھا درہی تھی وہ یہ کھی جا نتی تھی کہ ماں اسس کی خاطر بیٹوں یہ چھوڑ رہی ہے۔ اس لئے اس نے ماں کی بات مان لی ۔

گھر بھرآ کونی سے ایک دن پہلے شیلائے ست نادائن رجا بڑے دھوم دھام سے کوائی ۔۔ دوسرے دن سٹیلانوال بی تمقیوں سے جگمگا دہا تھا ۔۔ اس کے سامنے شامیانے تان مینے گئے تھے ۔ کھانے کی مسینریں سجادی گئی تھیں ۔۔ اس ادی یادی میں نرجس اور شیلا کے خاندان والے کئی دن سے لگے وئے تھے.

دہانوں کی آمد شروع ہوئی سے شیلا ان کے استقبال مسلم مجی دروازے پرآکھڑی ہوئی سے سٹیلا کے بھائیوں کی اول کیاں بھی فہانوں کا پھول اور عطر سے سواگت کرنے شیلا کے قریب کورم کھڑی ہوگئیں ۔ یکا کی سنیلا کو چکر آگیا ۔ وہ قریب کی کرم پر بیچھ گئی ۔ اس کی حالت دیکھ کر اولکیوں نے چنی شروع کیا ۔ « بوا۔ بُوا۔ بُوا۔ تمہین کیا ہود ہا ہے ؟"

ليكن بُواكي كردن وها كري كلي كلي كلي الم

دونوں بھائی بھاسکتے ہوئے آئے ۔۔۔ اور شیلا کو کار میں ہمیتال نے کئے۔ ہمانوں کے دل دھو کتے میں کے کہ یکا یک یہ ہوگا اور گیا ہوگیا ہے۔ سب دعا میں معروف ہوگئے۔ لیکن ہونی کو کون طال سکت ہے۔ سب دعا میں معروف ہوگئے۔ لیکن ہونی کو کون طال سکت ہے۔ سب داکا طول نے اضو س کے ساتھ شیلا کو مردہ قراد دیا ۔۔۔

اس اطلاع کے ساتھ ہی سارے مہانوں کو سانپ سونگھ گیا۔ مال کے چینجوں سے فضار کا نب اگلی ۔۔۔ نرجس اور دوسرے مشتے دارو کا رُوتے رُوتے بُراحال ہوگیا۔

ہ روسے رس بر ماں ہر ہیں۔

کی کھ د نوں بسد نرجس کی ملاقات شیلا کے نیمل ڈ اکسطر
سے ہوئی ۔ ط اکطرنے جس رازیر سے پر دہ اُکھایا دہ جان کر نرجس
گم حثم رہ گئی ۔ ڈاکسطر نے بتلایا کہ سنیلا کا دل خطرناک حدیک
کیم حثم رہ گئی ۔ اس کے اُسے جب کر اُیا کرتے تھے ۔ موت مجھی کی دانع ہوں کتی دانع ہوں کتی اس کو تبادی گئی تھی دیات دہ اس بیادی
کی دانع ہوں کتی ہے یہ بات اس کو تبادی گئی تھی دیکن دہ اس بیادی

دو اس خطرناک مرض کوسٹیلانے مجھ سے چھپایا! ۔ آخر کیوں ؟ نرحیس نے حسیرانی سے نو د سے سوال کیا اور خو دی جوا ب

مِ شيلا إين صليب كا بوجه تنيا أنضانا جاميّي تهي"

ه حويد لس ـ



گھائوچہرے پنرسیں دِل میں سبے دِل کو د میکھو نادکِعُم کا نہرسیں وقت کا مسالا ہوں میں

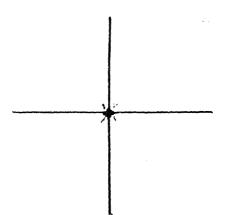

تعام میں ہوار دیا تھا۔ تعام میں ماحب کے محکمے میں جاروب کش کی جا نمیدا دین تکلیں تو أيب جائميلاد بر الحفول نع را جا كا تقرر كروا ديا - راجا كا باب قد ريا کے بنگلے پر مالی کا کام کرتا تھیا۔ داجا توسش فتمت تهاكه أيس مستقل مركاري نوكري ملي تعي جبان ده ما ما ننر منراله معضر تنخواه بإنا -جب كماتسي دفتر مين منكاي علم كارك گر پجوسط ہوتے ہوئے دوانہ ۲۴ میچے کے حاب سے مرف چے مواور یاتے تھے۔ وہ احداس کمٹری میں متبلا سے متے لیکن دومری نوعیت سے ایسے چھوط یوطی کا جہال وہ زیادہ کیا مسکتے ہیں کرنے میں عاد کھوس حرتے اور اپنی انداز ف کری کو تامی کانتیجہ کھکتے۔ متقل سرکاری تو کری ان كے لئے ایک سہانا خواب نبتی جارہی تھی ۔ تسمت کی یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ برعبد میں سفید کالرکری دسے لئے درمیان طبقہ بلت دیا۔ راجاأك بخاظ مع جي نوش فسمت تقاكراكس طبق مين ال

کی عمره الے اراکے یا تو فارس ہر کام کرتے ہوئے کمپیٹرا مار دواکوں اور کھاد

جیسے دیک اسٹیار کاشکار سوتے یا مزدوری کرتے، دکشہ چلاتے اور

معاشی میں زندگی گزارتے -ان کی جمانی ذہنی اور اخلاقی قابلیت مجرد ل ہوتی اور محرومیاں ان کا نصیب ہوتا - قدیر صاحب نے نہ صرف را جا کا متقبل سنوادا تھا بلکہ دفت رسے ماحول میں اس کے ذہن کو نشو و نمایا نے کا موقع بھی فراہم کیا تھا۔

قدر صاحب بوط على كوببت بيلست تق - چنائج جب الكهل في كوببت بيلست تق - چنائج جب الكهل في كوببت بيل بنگلة تعمير كروا يا تواس كے يجھوا أو ايك كره بوا سے بنگلے سے اس بال ايك كره بوا سے بنگلے كے آس بال كرك ايا ركي نظر سے بنگلے كے آس بال كرك ايا ركي نظر تعمير بوت كے تق - دوكانيں كھلنے لكى تھيں - علاقراً مهتر آہستر كرا يا ركي ديا تھا -

د ورغر يبول كى سبى سے راى ادر بدما صبے صبح ال ايا رحمنطوس کل کرنے پہنے جاتیں - انھیں دیکھ کر کو ٹئ پینہیں کیبرسکتا تھاکہ ان کاتعلق عزیبی کے نینے مرسنے والوں سے بعد - کیونکہ ایا دسمنٹس میں برسنےوالی الم كيول في الحين فوش يوشاك بنا ديا تها - وه الشرط شلوار مينتين يوني طيل باندهتين، آنكھوں بين كاجب لكاتين اور ماتھے ہے بنديا -مسیلی منکھوں والی رامی توراجا کے دل میں کھیا گئی تھی - دہ اس كي كيور في مرمط اس في كم بار ديكها كرايا ومنتطس جلت موج را می اینے دونوں یا تھ جوٹ کر قدیرصاحب کے بنگلے کو یرنام کر تی۔ جیدے وہ کوئی متدرمو یا اسس میں کوئی مورتی رکھی ہوئی ہو۔ داجا حیران رست کیربھی اسی نظارے سے اپنی اسکھیں سیکٹا ۔ایک

) اسسنے رامی کا راستہ (وکا۔

و یہ تم مارے نگلے کو برنام کیوں کرتی مو بس راجا کی اسکھیں گلابی

دو ترسيمطلب بي دا مي چين کر نوجها -

ور میں بھی پرنام کردلگا اگرتم کارن بت کو"

یه مشن کررای موج میں بڑگئی کچرکہار <sup>در</sup> کا ران تو میں نہیں جانتی - بس ين كبا تها أته جات اس بنكك كويرنام كرول"

يەش كورا جائىنىڭ گا- داى كىي اس كے ساتھ ئىنى ئىگى -اسطرح رنوں کی دوستی کا آغ نہ ہوا' اور <u>سنت</u>ے <u>سنتے</u> انھوں نے گھرا با دکرنے سوت لی کیونکه را می بھی اس کیلیلے نوبوان کوپ ند کرتے لگی تھی ۔

را می کاتعباق تبائل طبقے سے تھا۔ داجا کاتعلق درج فہرست ت سے منے میں تھا۔ اسی لئے جب ان دونوں کی دوستی کا علم را جا

، باپ کو ہوا تو وہ غصتے میں کھر گیا ادر داجا سے پوچھا۔ دو کیوں رہے راجا ؟ ہماری جات کی ساری چھو کر مایں مرگمئیں

«سيكن بالير مجھ رامي بہت پيندہے" راجا كے لمج يس عاہرى

« میرے م نے سے بعداس سے بیاہ کر لے اس نے غصے سے

ندھے پر کیا رو مال حیشکا۔

ود بابو۔میرے دفتر میں کئ بابو لوگ جات سسے باہر بیا ہ کئے ہیں واجلف ال كاسها والميا -

" ہمیں برطے لوگوں سے کیا لیٹ دینا " عصنے سیسے کہ کر وہ

راجا میٹھا سوچار ماکہ کیا کیا جائے۔ مسے یاد آیا کہ اس کا باب لینے الک سے بہت ڈرتاہے اور قدیرصاحب انسانوں کی اور کی ٹیج کے تاکل تنہیں میں ۔ وہ اپنی شادی کامر کیلہ لئے ان کے پاس پرنے گیا ۔ تدریق راجا کی سوجھ بوجھ سے بہت خوش مہوئے فورا "ما لی کو بلا تجھیجے اور

« کیوں رے مالی ب<sup>م</sup> میا ہنگامہ مجے کے کھاہتے بورا جاکی شادی ای سے کیول نہیں کرتا"

« مالک ! وه نظری بهاری جات برادری کی نیمیس سے " مالی نے بائفة وط<sup>ا</sup> كركبا-

« وہ تربیعے دیوی دیو تا وَل کوما نتی سے نا ؟ ۱ کھول نے یو تھا « مانتی بہوگی مالک" مالی نے سے حکومکا کر کھا -

" كِيمر تَجْهِ اوركب چامِيّے ؟ بوڑھے الى زانہ بدلٌ كيا ہے لیکن تونیسیں سمجھے کا حیال اب را جائی شادی کے لئے را منی ہو جا۔

« جو حكم مالك " ما لى ك ك لئه كو تى چاره نه تكما ـ

لالو بخورا مي كا باب تھا اس كامارا كىنب گا تول ميں رمتما تھا۔

اس کے پاسس بھی ذات یات کامکسلہ تھا لیکن اٹس نے سوچاکہ سرکاری ری والا داما دکس کوملت سے ادر کھررا جا اور رامی کی جوڑی تو سارسس کی می جواری بنی سرمے گئ ۔ وہ فوری راضی ہوگئیا - میکن اس نے ایک شرط دکھی کربیاہ کے بعد رای اکسی سنگلے میں نہرین لتربعے کی ۔

راجا اس الوکھی شرط کوش کر حیران ہوا۔ اُسے دائی کا ہر دوزاس منظے کو بیرنام کرنا یا دا گیا۔ چنانجم بنگلے کا بھید جاننے وہ لالو كے تحصر بيہونچا -

« كارن جانت چاہمتے ہو" لالونے پوچھا۔

« مال» داجها في كبا -

ود کارن شادول توسیاه کے بعدمیری اس کنطیا میں رمین براے گا" لالون ووسري سنسرط سناني -

« كيون ؟ " راجاني تصني لا كرويها -

" گاؤں میں میان اواکم سے واقی کے بیاہ کے بعد میں وہاں جلا سے اور یہ گھر میں وہاں جلا سے اور یہ گھر میں وہاں جلا سے اور یہ گھر میں وہاں گا" لالو شوق سے اپنے گھر کو دیکھ ر ما تحفیا ۔

« دابحاً بیط مهمهال اس وقت سے بمتے میں بجب المی تعلی تھی۔ اب سرجمین ہا دی ہوگئی سے استحجی نہیں سینیا "

را جانبے ایک نظر لالو کے مطیب محل پرڈالی ۔چاہتا تھے کہ شرطیں ماننے سے انکاد کر دے کراس کی نظر در دانے کے اوط میں کھڑی رامی یر بڑی جوعشق کے شکھے میں مجیشی نو گرنست ارتجھی کی طرح پیم مجیط ارہی تھی۔ راجا كا انكار اقرار ميں يدل كيا - اس نے كہا -د اچھ اتم کارن تو تباأد كربياه كے بعد رائى بمارے بيكل عير كيوں لالوخاموسش ديا- کچھ ديرايني انگلي سے زمين پر-بله مني ککيري شہر کے دیران اور بیراری علاقے یں بیتمر پھوٹانے کے لئے گئے دار

محصینیت دیا - پیمرسرا کھا کردا جا کو دیکھا اور اپنی بیت اس کے دار شہرکے دیران اور پیاڑی علاقے یس بیتمر پیوڑٹ کے لئے گئے دار کومز دور نہر بین مل بہرتھے ۔ اس لئے گئے دار نے گا دُن سے کچھ تبا کل مزدور بکڑلا کے اور چیا نون سے بھرے علاقے میں کام پر لکا دیا ۔ ان میں لاکو کا باب بھی تھا ۔ جو دن میں تیمر پیوڑ دیا اور شام ہوتے ہی لینے ساتھوں کے ساتھ دن بھر کی کمائی بی کھا کر اڈا دیت ۔ آنے والے کل کی عزورت کے ساتھ دن بھر کی کمائی بی کھا کر اڈا دیت ۔ آنے والے کل کی عزورت کے ساتھ دن بھر کی کمائی بی کھا کر اڈا دیت ۔ آنے والے کل کی عزورت کے ساتھ دور ہی اس کے وہ بھو کی میں بوتی ۔ پیمر بھی دہ تا دول کی جھا ول میں بے فیکری کی نیند سوجاتا ۔ آسے بھیں ہوتی ۔ پیمر بھی دہ تا دول کی جھا ول میں بے فیکری کی نیند سوجاتا ۔ آسے بھیں ہوتی کی مز دور ہی بسر بے بی چھو تو گل کی ذندگی مز دور ہی بسر بھر بھو کہ وہ کو کا ملاتا نہر بیں ۔ سے بیچ پیچھو تو گل کی ذندگی مز دور ہی بسر بھر بھو ہی ۔

جمینوں بھر کچھوڑنے کا کام ہلت دیا ۔ جب کام پورا ہوا تو کتے دار والا مال تھا اور ان تما سلیوں سے بہت نہوش ۔۔۔۔۔ گتے دار نے سوچاکہ اب جبکہ کوسٹ غریبوں میں نمسے آبا د زمین با نبط دہی ہے دار نے سوچاکہ اب جبکہ کوسٹ غریبوں میں نمسٹ کی جائے ہے جن کی محنتِ شاقہ اس سے کو کی محاسبہ نہیں کر رہی کتی ۔ چنا نجہ اس نے کہ کرششش کی اور مز دورول کو و طال کی زمین مل گئی ۔

انسان کا تعلق بھیشہ زمین سے گہر۔ ادبا سے ہے۔ ہب وگل اس كيعناصر بين مزدور زمين ياسي توسيت خوش بوس كوا تفيس اب مزدورى كى تلاش مين دور دور تك جانا يرر تا كفا- لالوكا باب بهى اس زمين كو-اس حبونطری کو اینا کینے میں فخسہ محسوس کرتا ۔ لالو کا باپ بوٹر ھا اور کمزور ہوگیا تھا۔ دن کھر کی سخت محنت کیر میلوں کا پیدل چلت ۔ وہ تھک جایا کرتا ہے ہواں کڑی مثقت سے کھٹیا پر پڑ گیا۔ شہر کا دواخانہ وبال سے بہت دور تھا اور وہ دواخانہ جانے راضی سے ہوتا-سادا دن مجھونظری میں طرا مرامی وہما - لالو کی بیدی بے دلی سے اس کی خدمت كي اكرتى - بوره هي كن نقابت بلرهتي كئي - ايك وات وه ايما سو یا که نجیم تحجهی نهسین جاگا۔

دواخانے کی طرح شمثان بھی اسس پہاڑی علاقے سے بہت دورتھا۔ اورلالو مفلس ولاچار ۔ گئے داد بھی لالوکی مدو کرنے شہر میں موجود نہریں تھا۔ ہنر بستی والوں نے طے کیاکم بوط ھے کی سا دھی اُسی کی جھونیٹری کے بینچھے بنا دی جائے ۔ اور برط ھی و ہال بن گئے۔

دن اور را س بهفتول فهنول اور برسول میں بدلتے گئے۔
ماتھ ساتھ شہر کا نقشہ بھی بدلت گیا۔ شہر کا نقشہ بدلا تو تب اُمیلیوں کی
قسمت نے پلٹ کھایا۔ شہر سے ایک بلار نے اندازہ لگایا کہ آگندہ
وہ زمین سونا اگل سکتی ہے اور کھوڑی سی قبیت پر الن غریبول سسے
خریدی جاسکتی ہے غریبول کا استحصال مہیشہ ہوتا رہا ہے۔ بجٹ پنے
بر دیں جاسکتی ہے غریبول کا استحصال مہیشہ ہوتا رہا ہے۔ بجٹ پنے
بر دیں جاسکتی ہو عرمول بت یا وہ ش کر قب اُئل حیران دہ سکئے۔
بردگی میں اتن اکھا روہ ہوگئے۔
خریشی خوشی زمین نہینے راضی ہو گئے۔

ایک لالو تھا جواپنی زمین بیجنے تیار نہیں تھا۔

«بالوکی سادھی کاکیا ہوگا" وہ سوچا کرتا۔ سیکن بلار کے

آدمی اسے چین بیطنے نہیں جیتے۔وہ آسے اکساتے بہتے، ورغلاتے

رہتے ذیا دہ بیسیوں کا لارلج جیتے۔ لالو کہاں یک بین کو

بچاتا۔ ہواس کے جذبات اس کی محبت اس کی عقیدت

سب داکہ پرنگ گئے اس نے بایوکی سادھی کو آخری بینام

کیا اورد ہاں سے چیل بڑا۔

مز دورول نے وہال سے کچھ دور ایک اور بستی بیالی —

وہ دات دھوئیں کی طرح کا لی تھی جس دات لالو کی بدی ننھی دامی کو موتا چھوٹر کر بیسیوں کے بکس کے ساتھ بھاگ تکلی۔ ائی نین سے جاگی تورو رو کر لالو کو کھی جگایا - جھونیری کا دِیا نیا تھ ۔ باہر ہوائیں سائیں سائیں جب رہی تھیں ۔ لالو کی مول میں بت نہ تھا۔ لالو کا اٹا تہ لگ چکا تھا۔

يكاك لالوخوف سے كانيتے لگا - اس نے نتھى را فى كوسينے

می*یا کیا*۔

۔ «میرے با پوک آتمائے مجھے سجادی سے وہ خودسے کہر عاادر رور ہا تھا۔

دوسرے دن بل ڈوزرکی آوازسے وہاں کی نصف کا نیے نومین ہموار ہورہی تھی ۔جب یلائش بکنے لگے تولالو کی زمین قدر ما اطبیس آگئ ۔۔۔

راجانے دیکھاکہ لالو کے آنسوبہ سے میں -وہ نداست کے کھے یا خوف کے داجا یہ نہ جان سکالسیکن اس نے سوچاکہ کھولے کے د کھ کا علاج اور اس کے در دکا درمال اسی میں سے کہ اس کی لیس مان لی جائیں ۔

رات ا دھی سے زیادہ گذر چکی تھی۔ اسمان برشارے ، ایک کر کے غائب ہورسے تھے۔ سلی بس ڈو پر مما فرول بوم تھا۔ ان کے درمیان کھڑی رامی مرورو کر لا لوسے کہ تھی۔

« بايو ـ رک جادُ نا بايو"

دو لِکُلُ مُدِق کِیوں ہے اب تو تہا ہا ہ ہوگیا ہے ۔ اور داجا تیرے ساتھ ہے لالونے کا ندھے پر بڑے دو مال سے کونے سے بیچ کے اکنو پو پچھے۔

دو رامی بہت رٌ و رہی ہے ۔ رک جاکو نابا ہو " راجانے کہا۔ دو اد سے بنم میں رہے راجا ۔ میں جلدی آنجا کُول گا ۔ دہیجھ رامی اکبھی نادان ہے ۔۔۔ تواس کا دھیان رکھنا "

سیکن لالوکو کیا جرکھی کہ یہ اس کا آخری سفر ہوگا۔اب دہ شہر کیمی والیس نہیں لوطے گا۔کیونکہ آدھی رات کو نکلی وہ بس حب کی یہ یہ اس کا آخری سفر بینی توایک کا دکو اود شیک کرتی ہوئی ریانگ سے جا محکمانی ۔

بس کی دنستاراتی تیزتھی کہ دبلیگ کو توڑتی ہوئی الیفے مسافرین کے ساتھ ساگر ہیں گر بڑی ساگر کی موجوں نے شہاہی اور ہلاکت کا شور مجسایا بھر موجیں پُرسکون ہوگئیں۔
اس حا دشے کی خبر ملتے ہی حکام دہاں بہنے گئے۔
کر بینوں کی عدد سے بس کا پہتہ پطانے کی کوسٹسش کی۔
ساگر کے بیانی میں ہرسال گنیش کی مور تیوں کا وسسرجن ہوا کرتا ۔ تحربینیں صرف بڑی سلانیس اور مور تیاں بٹھانے ہوا کرتا ۔ تحربینیں صرف بڑی سلانیس اور مور تیاں بٹھانے سے فریم با ہرنکا لتے میں سیکنس کا کھیں بیتا نہ بیل سکا۔
سکے فریم با ہرنکا لتے میں سیکنس کا کھیں بیتا نہ بیل سکا۔
سکام بریشان کھے۔ ہو فوج کی عدد حاصل کی گئی۔

عوام كىكشب تعداد كلے پرجع ہوگئى تھى - بولسيسى تو ، ہطانے میں دِقت بیش آرہی تھی۔ اس خر نوجی تحرینوں نے اکا بنتر پھلالیا اور جیسے ہی بسس کو کسی قدر ساگر سے الله يا " بس من كيسنى نعشين وكها أل جيف لكين - موت كايم ىك متطسر لوگول كے لئے نا تا بل بردا شىت تھا - وہ چيخيں ر کر رو نے سکے۔ ساگر کا سارا علاقہ جیج ولکارسے ماتم کرہ

طائر کے انسل کے جادث یرافنوس کا اظہار دراعلان کیا کہ مہلو کین کے درثاء کو فوری طور نیے دو ہزاد روسیانے س كے علاوہ بي اس ہزار رويے شيئے بعائي سكے -رای کی انکھیں موتے روئے سوچھ کی تھیں ۔ پوسط مارغم بعد لالوك نعش كے دہ راجا كے گھر جاد ہے تھے۔ ی موت کے غم نے وائی کے دماغ کو جُنون و دیوا نگی مبتلاكردياكها -

« چےپ بوجادای اجا اسسمی را تھا۔ « تم نے مرے بابو ک سادھی کیوں سچی ہے " را می کالبجر اکھڑا

در پیگل سادهی بنی کہاں ارتھی تو اپنے ساتھ ہے" در بھرتم نے ارتھی کیوں بیچی اب بابدِ کی استما مجھے سجادے گی"

115

سوال كريس كفي -

و ارتکی میں نے کہاں بیچی واجاحی وان تھا۔ وروزار (وی کی در اور کی میں نے کہاں بیچی واجاحی واجام سے در کی اور کی میں کر ہے داجا سے در بیر میں کر ہے داجا سے در بیر میں کر ہے داجا سے